

تخفداز المضطرعاى

- She



Registered May 16, 1935, by the Oriental Watchman Publishing House, Post Box 35, Poona. —All Rights Reserved—

Printed and Published by J. C. Craven at and for the Oriental Watchman Publishing House, Post Box 35, Poons, India -746-34.

First Edition 2,500 Copies



loga Lepaste

# 

مصنفه دنبنیو-اے- سیانی سر

"کبونکہ جننی باتیں پہلے لکھی کئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی "کئیں تا کہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں"

اور منشل واج مين بسلسنگ دوسس سلز بري بارك يونا- انديا

پهلاايد شن

ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جوزیادہ معنبر طعبرا اور تم اجتھا کرتے ہو کہ وہ ایک اجتھا کرتے ہو کہ وہ ایک جواغ ہے جو اند عبری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ جب تک بواغ ہے جو اند عبری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ جب تک بونے بھے اور صبح کا ستارا تسارے دلوں میں نہ جھے ،

### مفاس

| نبرصفحه | مضمون                                                 | نبرباب |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|
| 1 4     | و-بساچه                                               |        |
| * 1     | و یب برد<br>علم کی ترقی<br>علم کی ترقی                | 1      |
| ~9      | ہندوستان میں نیبادن                                   |        |
| 7       | تو می پیشین گوئیاں بعینه پو ری ہو گئیں                | ۳      |
| 14      | نا زك وقت قريب آنے كے نسان                            | ~      |
| 1 - 1   | زر نے بوت کا شان                                      | ۵      |
| 1 . 2   | عجيب تاريكي كادن                                      | ٦      |
| 110     | آسمان برنسانات                                        | 4      |
| 111     | عالمگیر سلطنتوں کی بابت البیا کی بیوت                 | ۸      |
| ira     | بوپ کا مر مب پر اختیار                                | 9      |
| 101     | بوب کاسیاسی اختیار                                    | 1 .    |
| 111     | غدا کا پاک دن                                         | 1.1    |
| 141     | الهي معيار                                            | 12     |
| 1 4     | ہمارے تر مانے کی نسبت بیشین گوئی<br>غدا کا حقیقی ہیکل | 110    |
| 112     | فدا کا حقیقی میکل                                     | . 11   |

| نبرصفى | مضمون                                                            | مبر یا۔ |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 192    | ہما رے زمانے کی نسبت بیشین کوئی ہو ری ہونی                       | 10      |
| rii    | ہمارے زیانے کے لیے فاص بیغام                                     | 17      |
| rrr    | موجودہ 'رہانہ کے حالات کے معنی<br>موجودہ 'رہانہ کے حالات کے معنی | 14      |
| rar    | ا 'نده کی بینین گوئیاں                                           | 19      |
| r 7r   | امن و چین کا اے والا زمانہ<br>وہ کلام جو ہمارے زمانے سے بولتا ہے | r.      |

## تماويرى فبرت

| صفحه | مضمون                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 4  | ا نقلاب زمانه                                                            |
| r .  | امریکہ کے بیو یورک شہریں و بیالی سب سے بلندعمارت                         |
| ri   | فظب جنو في كي مهم                                                        |
| ۲۸   | دوریل کے انجن اور ۳۰ سال بن أنکی جسامت اور طاقت بس ترقی                  |
| p    | بحلی کی ریل گاڑی جو پونا اور . تمینی کے درمیان بلتی ہے                   |
| ٣٢   | موجوده زبانه کاجماز                                                      |
| ~~   | کریات زیبلن ہوائی جہا ر                                                  |
| ۳۹   | گٹن برگ پر نمنگ پر بس جن میں با مبل اولا طبع ہوئی                        |
| r1   | ونیا کاسب سے برا ارندنگ بریس                                             |
| ~1   | ز مانه عال کی ایجادیس                                                    |
| ~~   | میلی ویران جو ہے تاربر قی کے ذریعے دور در از مقامات کی تصویر کھینیجتا ہے |
| 4    | بحلی کے تاروں سے شاہواانسان جو بولتا - سوالوں کا جواب دیا - بات ملاتا ہے |

| صفحه  | مضمون                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ~ ^   | اللانشك الماسب جواني جهاز                                         |
| ۵.    | عراق (عرب) کارٹری میں ملند تیر. رفشار ہوائی جہاز                  |
| ۵۳    | ونیا کے سب سے بڑے دریا - اراودی (برما) پر حیرت انگین بل           |
|       | ٹاٹا آئن ایندسٹیل مرجعوٹاناک پورجوانسیایں سبسے بڑی                |
| 04,07 | سنيل مزي                                                          |
| 01    | سنده بس سکھر کا بنداور نہر بس جوصفحہ ہستی برا پنی نظیر آپ ہیں     |
| 45    | تقویر ست اعظم جو بیو کدنفر با دشاه نے خواب میں دیکمی              |
| 74    | یابل جومملکتوں کی حشبت اور کسدیوں کی برزگی کی رونق ہے             |
| 77    | عامیانہ ہاتہ کی تحریر شاہ بیل شفراورا می ملکت کی بابت اللی فتو کے |
| ۷.    | یونان اسے اسمانی عروج کے ایام میں                                 |
| ZP"   | روم کی تباه شده شان و شوکت                                        |
| Ar    | مینار با ہے مصر بطور یا دگار                                      |
| AT    | مسجد خفرت عم                                                      |
| ^^    | رومیوں کاٹانی ش کے ماتحت حمد اور پروشلم کی تباہی                  |
| 1     | بیکو (یرما) کی تباہی ۱۹۳۰ء کے زرز دیں                             |
| 1.7   | مونگیر کی تباه شده مالت ۱۹۳۳ اء کے زراندیں                        |
| 1 - 1 | ۱۹-مئی ۱۹- مئی ۱۹ کاتاریک دن                                      |

| صفحه   | مضمون                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 116    | ۱۳ - نومبر۳۳ ۱۶ وین ستارون کی عظیم اشان مارش                    |
| 114    | یںو دیوں کا برج پر آگ بلانے کا پرانا دستور                      |
| JEE    | روم شہر دریائے ٹائیر کے کنارے پر                                |
| 1276   | نه وجستینیبن کے جنرل کا گومس کو شکست دینا اور وجی لی ایس کو پوپ |
| 127    | ا ویشی کن لا نیریری کاعظیم الشان بل                             |
| 1 - 9  | روم شہر کی منبرک سیر 'ھی جس پراہو تھرصاحب نے بینعام سنا         |
| 17'1   | پوپ کا سه منز . له تاج                                          |
| ולז    | ا بسثل (پیرسس ) کا قیدخانه                                      |
| 10.    | پوپ پائس (یا زوجم)                                              |
| 127    | رومی نوجوں کا والد نسس کا نعاقب کرنا                            |
| י דו ר | دریا ہے کلیل جہاں حفرت بیسوع مسیح و عظ فرمایا کرنے تھے          |
| 141    | میند مطااور بکرا بادی قارسی وریونان کی علامتیں                  |
| 1 4 5  | اہل اسرائیل کے خیصے بیابان یں                                   |
| FAI    | ميكل كالندروني سامان                                            |
| 197    | ار شخششا با د شاہ پروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دے رہا ہے  |
| p . pr | مفرت مسيح كاصليب وياجانا                                        |
| ۲۰۳    | يروشكم دوياره تعميركيا ماريا ہے                                 |

\_\_\_\_

صفى

| 25              | ما وال                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۰۰<br>سحبری ۱۱۰ | فر شنے کی ہرایک توم - تبسے - اہل ربان اور اُمت کے لیے اَ بدی ہو |
| rlagrir         | سيو بته وفي يدو وينشث شفا فائي                                  |
| 1112            | ميونتيد ومايدو وسنست جيايدنان                                   |
| r 1 9           | سيونته وشايد و منسث كالج                                        |
| r r ("          | سالسبری میدان اِ نگلیند میں آئر مائنسی لر انی کا اِظهار         |
| rry             | شمالی امریکہ کا ایک شہرطونان کی ویدھے پانی میں                  |
| rra             | پیکو (برم) میں ۱۹۳۰ء کے زار که کا دوسرانظ رو                    |
| r pu .          | ویسوویس بها از آنس فشافی کی هالت بیس                            |
| الم مام الم     | ا بع- ایم - انس کر بحس بسلے شختہ بر ہوائی جس ز اُ تر نے بیں     |
|                 | ادع - ایم - ایس - ہڈونیا کا سب سے برا۔ سب سے تیر سب سے          |
| سم سو م         | ز برد ست ارا انی کی جها ز                                       |
| F 9 4           | فلوريد اطوفان كي وجهست نقصان كالخلهار                           |
| r r A           | کما میں ٤ ساویں اِندین نیشنل کا مگریں                           |
| r~r             | عیش و عشرت کے لیے بام کاما نہ جسنجو                             |
| - ~ ~           | شیطان و میها کو مال و دولت پیش کرتا ہے                          |
|                 | مس ارباث اٹلا نشک اور ہے سی فک بحیروں کو ہوا نی جہا ز سے        |
| r ~ ^           | عبور کرکے سوتھیٹن پر آتر دہی ہے                                 |

| صفحد | مضمون                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar  | میطان اور اُسکی فوج کا نمر بروں کی قیامت کے بعد پاک تبہر پر آخری حمد                     |
| דיר  | بنی زمین میں بھیر آیا۔ ببتا اور برا اِ کھیے ٹر دینے اور ننھا بچہ اُن کی<br>بیش روی کریکا |
|      | ہیک ( ہا لیند *) ہیں صلح کا محل جمہاں صلح کے متعلق کو ششیں<br>پر                         |
| FYC  | نا کا میاب ہو کئیں<br>م                                                                  |
| 777  | يروشكم كالنظارة                                                                          |
| ran  | ہمالیہ پر ایک تسکین دہ نظارہ                                                             |
| 12.  | نئی زمین جهاں رات نه ہو گی - بلکه خدا و ند خدااُن کوروشن کریکا<br>م                      |
| 747  | كشميركا ثبا لا مارياع                                                                    |
| 127  | برکش ایندهٔ فارن بالبیل سوسائشی بلده بمک داندهٔ ن                                        |



القلابارمانه



نیرا کارم میرے باؤں کے نیے جواغ اور میری را ہ کے نیے روشنی ہے ا دیب اجیم دیب اجیم

یہ زمانہ طرح طرح کے واقعات سے پر ہے تو موں کی تاریخ میں تغیر و تبدل بہت بسر جسروتو ع بس آرہے ہیں۔ ساری دنیا میں بل جل عجر رہی ہے۔ ہرایک تو م کے مربریہ سوال ہو جھ رہے ہیں۔ کہ جوواقعات رونا ہورہے ہیں اُن کے کیا معنی ہیں؟ نوع انسان کی تاریخ میں اب کیا وتو ع میں آئے گا؟

یماں ایک کتاب ہے جو دیگر ساری گیا ہوں سے علادہ ہے - ہمارے زمانہ حال کے بارے بیس اس بیس روشنی ہائی جا آئی ہے - اس کا کلام آسمانی آواز ہے - اسمیں انسان کی ماضی ماریح برکا ذکرہے - اور زمانہ حال کے واقعات کے معنی بتاتی ہے - اور آف والے واقعات کی معنی بتاتی ہے - اور آف والے واقعات کی راہ برروسنی ڈائتی ہے - جس کتاب کا یہ حال ہو وہ یقیناً زندہ فداکا کارم ہو گی - اس فداکا کارم جو کل نوع انسان کا ف ق ہے - با ابیل ہی ایک ایسی کتاب ہے ۔

(1.5:119.5) 1

### مبوت كا كالام

مستقبل رمانے کے واقعات کاصحیح صحیح بیان کرنے کی طاقت او ہیت کاشان کے بنابیل میں داکرے ۔ کہ زمانہ سابق میں قداو ند نے سارے مد بہی معلموں اور دو موں کے مذاہب سے یہ دعوے کیا۔ ''وہ انہیں اشکارا کریں اور جمیں ہونے والی چیزوں کی فہر دیس۔اور جمیں دکھانیں کو اُن کی اگلی پیشیسگو 'یاں کیا تھیں۔ آکہ ہم انہیں وچیں۔ ت و کہ اُن کی اگلی پیشیسگو 'یاں کیا تھیں۔ آکہ ہم انہیں وچیں۔ ت و کہ اُن کی اگلی پیشیسگو 'یاں کیا تھیں ۔ آکہ ہم انہیں وچیں۔ ت و کہ اُن کی اور ووروں کے سارے معبود فاسوش رح کیونکہ وہ الدندیں بسکم و میں کہ این نہیں اُن کا وجود ہیں ، صرف زندہ فدا ہی آغازے آ ہما تک کی بائیں بنا سکنا ہے اور باابل کی پیشین کو سون زندہ فدا ہی آغازے آ ہما تک کی بائیں بنا سکنا ہے اور باابل کی پیشین کو شخص واقعات کا لحاف کر آ ہے ۔ وہ قیناً ج ن نیت ہے کہ با بیل زندہ اور بری فدا کی آواز ہے ،

بالبل کافداہمارے طبعی دلوں کی بے ایم نی اور سر کے ہی ہے وا قف ہے۔ اور اس نے اپنے بڑے روہ فر ما تا ہے اللہ من نے اپنے بڑے روہ فر ما تا ہے اللہ من نے اپنے بڑے روہ فر ما تا ہے اللہ من ہے تعلیں۔ میں نے انہیں مضہور کیا۔ میں نے انہیں نا گمال کیا۔ اور وہ برا بمس کیو نکہ میں جہ شاتھا۔ کہ تو مغرور ہے۔ اور تیری پیشانی بیشل کی ہے۔ اسکے میں نے اور تیری پیشانی بیشل کی ہے۔ اسکے میں نے اس نے بین کہ ما کیا۔ اور میرے کھودے ہو سے میں میں کے اور میری کھودے ہو سے میں نے اور میری کھودے ہو سے میں نے اور میری کھودے ہو کے سے بیشنے سے میں نے اور میری کھودے ہو کے سے اور میری کھودے ہو کے سے میں نے اور میری کھودے ہو کے سے اور میں کہ نے اور میری کھودے ہو کے سے میں نے اور میری کھودے ہو کے سے میں نے اور میں کہ نے اور میں کہ میں نے اور میں کہ نے اور میں کے اور میں کہ نے اور نے کہ نے کہ نے اور نے کہ نے کہ نے اور نے کہ نے کہ نے اور نے کہ نے

صرف مسجی مقدس و شہوں ہی میں صحیح صحیح تاریخی پیشینسگو میاں ہائی جاتی ایس - جن میں پہنے سے قوموں اور سلطنسوں کی واریخ اُن وا تعات کے و نوع میں

(السعياه ۱ م: ۲۲ و ۱۳ ) ۲ ( اسعيده ۸ م: ۷ و ۵)

آئے ہے۔ پیشتر دی تنمی اس کی وجہ بی ہے کہ زندہ فداجو اس کتاب میں مشکم ہے ان زسے اسمالی باتیس باتماہے - ہندسال اُرزے ایک ون شام کے وقت میں میروت کا ایک مند ایک ہندو۔ تالی وجون کے ساتھ پر محر ماتھاوہ صاحب فہم اور یو نیبو رسٹی کے ن ب علم تھا۔ ہا مبل اس کے سے ایک نامعلوم کتاب على . جم نے أس تديم بوت كو ( دانى ايل ٢ باب) پر ايما جس بس وول كى تاریخ دریم زمانے سے سمارے زمائے تک پہلے سے تناوی کی ہے۔ میس سے اس سے کہا کہ اے نو جوان کی تم اپنی تاریج دانی سے یہ تاسیے ہو کہ یہ سبوت جو دو ہرار برس پہنے مھی ٹی کیسے ہوری ہونی ہے ؟ - اُس سے سوی کر جواب دیا ہیں جوال وں کر اس بیوت میں تاریخ کے اُس دور کا بیان ہے جو پھیک اور پر پوری وفی اور والعات كاسلسد بين فييك مورس إورا دوا- بهرأس نے سر الما كربر مي سمجيد كي سے کہا 'کھر فٹ ارتدہ ندہ ہی ان واقعات کو اُن کے وقوع سے پیشتر مکھوا ساتہ تھا ٠٠ یہ راست ہے۔ تکمیل نسدہ نبوت اسکی شاہد ہے ، اور یہ نہہاوت یقینی اور صحیح ہے۔ کہ زندہ فد کی اوا زمقہ س یا ایس میں بول رہی ہے ، بنس ہم اسکامٹا احد کریں اور ویلھیں کہ جہارے زمامے کے لئے اس مین کیا رو تسنی بانی جرتی ہے ایک تدیم باوٹرہ جسے یہ کتاب ملی تھی یہ برلا کر کھتا ہے "تیر ا

کارم میرے ہاؤں کے سے چواغ اور میری راہ کی روسنی ہے ، ا جو زمانه آج جمارے سائے ہے۔ أس پریہ كارم اب بھی روشنی و اساہے .

(1.0:11975)1



مر بکد کے نیمویارک شہریں وزیر کی سب سے برزی برند عوارت جوزین ہے ۱۳۳۱ فیک ونچی ہے۔ اس بس ۱۰۴ منزیس ہیں جن بس ۱۳۵۰ کرنیہ وار معانا ندان رہائش افتہ رکے سینے ہیں اوراس میں ۱۳۵۳ ایلیو بر زہیں جو صرف ایک منت میں ۱۸ ویس منز ب پروہ مئو پہنچو سکتے ہیں اس پوٹی پر گریات زیبین ہوائی جد زنگر وات ہے۔ جہاں مسافر ہوائی جہازیں سے اتر کرا پیپورٹاز کے ذریعے سے نیسچے زمین بر جاتے ہیں

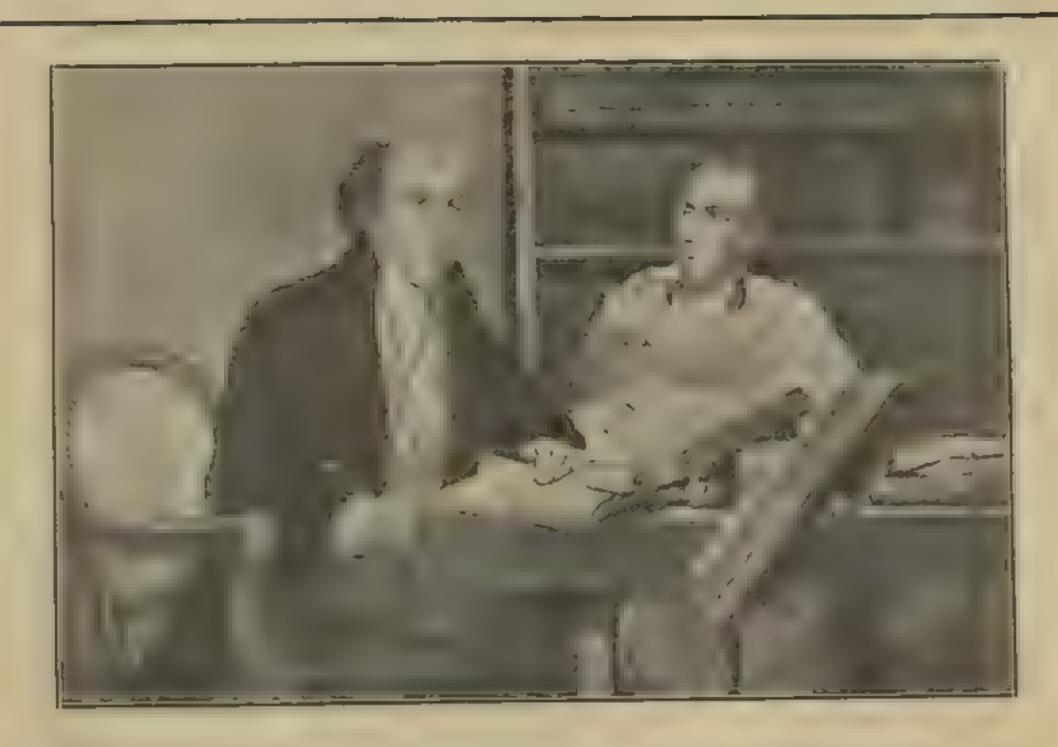

ولیم کرے صاحب - اند و ستانی انسار بولیسی کامو جد

باب ا

# علم محى تسرقى

آخری صدی میں

د و مرزار پانچ سو سال کاع صد اگذارا که ندا کے ایک بہی نے جو اُس و فت بابل میں اسیر تھا یہ سادہ میکن عجیب اف ظاخر پر فر مائے جو ندا کے فر سمے نے اُس سے کھم تھے ،

''واے دانی ایل اُن بانوں کو بند کرر کھاور کتاب پر آخر کے وقت تک مہر کرر کھے۔ بہتیرے سرامر طحظہ کریس کے (اوھراً دھردوٹریس کے) اور دانش کریا دہ او گی ''کا

اس پیشین مو فی محا بعلق جس زر مانے سے ہے وہ صاف طور سے بیان ہوا ادانی ایل ۱۳ میں



تديم مصريوں كى تحريريں جن ميں حروف كى جُدرتنده وير مُهمى ۽ تي تصب

ہے۔ 'ان باتوں کو بند کرر کھ اور کتاب پر (دانی ایل کی کتاب) آج کے وقب عبن کی مہر کر راجوں کس زبانہ مک ؟ آخر کے وقت مک اور آخر کا وقب عبن آنج تیک جو پہنچن ہے۔ پس اس پیشین گوئی کا بحق اُس قبیل زبانے سے ہے واقع سے بیشتر ہوگا۔ پھر اس وقت کیا وقوع میں آئیے گا اور دائش زیادہ مہرکیوں ہٹ دی جائیگی '' بہت وگ ادھ اُدھر دوٹریں گے اور دائش زیادہ ہوگی ، اس اسیر فیب بین کے یہ اہاط صاف طور سے ہمیں بت نے ایس کہ جس نر بانے کو بائبل نے آخر کا زبانہ کہ ایس دھے۔ اُس اُر بانے کا بڑا شان علم کی نباہم ایسے زبانے میں رہے۔ اُس اُر بانیا ہو او جم ۔ ایس نمایت افر اور وگی کے اور دائش نر بانے کی بائبل ہے۔ آخر کا زبانے کی ہو ہے۔ اُس اُر بانیا ہو او جم ۔ ایس نہا ہو او جم ۔ ایس نمایک کی بائب او او جم ۔ ایس نمایک کی بائب اور اور جم ۔ ایس نمایک کی بائب کی انہ وگر بیا ہے ۔

میخ کی شکل کا بوشیة (ایل بابل کی گرفته رمی کابسان)

#### تعدا كامعر ركر ده وقت

دو انر کاوقت، مقرره و قت ہے ·

اور وہ جو توم کے درمیان اہل دانش ہیں وہ ہموں کو تربیت کریں گے یہ بنن وہ تموہ رسے اور آش سے اور اسپر ہونے سے اور لوئے جانے سے بہت دنوں تک تباہی میں پڑیں گے ۔ انہیں تعوشی سی کمک بہنچے میں بڑیں گے ۔ انہیں تعوشی سی کمک بہنچے میں بہتے ہی بہت ہو جا ایس گے اور بعضے بہت و اور بعضے بہت کے اور بعضے بہت کے اور بعضے بہت کے اور بعضے بہت کی بہتے میں بہتے میں بہتے ہی بہت ہو جا ایس گے اور بعضے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے اور بعضے بہت کے اور بعضے بہت کے بہت ک



تلهى و سے

اہل نهم گر جائیں گے تاکہ آن کا امتحان اواورو 8 صاف و سفیہ ہو جائیں گے ہماں تک کہ و تت آخر آئے۔ کیونکہ یہ مقرر 3 و قت پر و آوف ہے ۱۰ جس طاقت کی طرف بیماں شار 8 ہے۔ و 8 ماریخ بیں پو بیت کہلاتی ہے۔ یہ حاقت رومی سلفنت کے تب 8 ہونے ہر ہر ہا ہوئی ۔ اور اس نے یہ دعوط کیا کہ روح نی اور دنیاوی امور پریین کا سگیر حکومت رکھتی ہوں اس طاقت کا افتریار '' ایک مدت اور مدتین ادر آدھی مدت تک ۱۰ مرہے گا ایسا شریعے تین ساں ہوئے ا

"بعنی بیانیں نفتے و بیا ایک ہزار دو سوساٹھ دن جو نبوت مین ایک مبزار دو سوساٹھ س ہوے یہ ایک ہزا دو سوساٹھ ساوں کازراندسنہ ۱۳۳ ع وسند ۸۳۸ ع کے والعدات سے مکرانس و قت مک پہنچتا ہے۔ جس میں پورست کو گلیسیا پر عالمگیر الهميار واصل تعاديني سده ١٤٠١ و عصر بئر سد ١٩١١ و تك بعب إو بيت کاانسیار نوٹ ٹیااور اُس کی رو دانی عالم ٹیر حکومت تھ جو ٹی . اسمیں "انحرکے وقت کا انا ارتعیک طور سے سنہ ۱۹۳ عے سنہ ۱۷۹ تک کے والعات سے شروع ہوتا ہے۔ جب نبی نے یہ فرمایا کہ بہت و ک " وحر ا وحردوار سے اور دانس زیادہ وہ کی ، تو اس سے اسی زمامے کی طرف اشارہ کیا۔ اس كتاب كى تاريخ ميں نه سارى اوموں ميں سے سى نے اور نه سى مذہب نے اس کی الیمی تحقیقات اور تلاوت کی بیسی کر کہ سنتہ سوساں کے عرصه میں دونی - اس کاعلم جس قدراب حاصل دو ا- أس قدر پسے جمعی حاصل نے ہوا تھا۔ اور جس قدر اس کی روشنی اب ناہر ہوئی پہلے جھی ناہر نہ ہوئی ھی۔ اگر چھ س نبوت میں علم کے عام افراط کی پیشین 'وفی ہے۔ و بھی اس میں اولاً کتاب مقدس کی تحقیقات ور با بال کے علم کی ترقی کی خبر ہے۔

### بالبل سوسائليون كابريا دونا

یہ امر تابل نور ہے کہ جب سے ۱۹۳۱ عصد ۱۹۳۱ ما تا کا انتها م شروع انتہار او ٹ گی تو اسلے بعد فوراً با بل اور ٹریئٹ سوسائٹیوں کا انتها م شروع ہو گیا ہو بیت کے زوال کاوقت ' آخر کے وقت ' کے آنا زک شان تھا ندان کی رنیجس ٹریکٹ سوسائٹی سے ۱۹۶۱ عیں شروع اور تو کم ہوئی۔ اسی طرح برئش اور فارن با بیل سوسائٹی ہے۔ ۱۸ جو سے ۱۸۰۸ عیں قائم ہوئی وسائٹی امریکن ٹریئٹ سوسائٹی

سبد ۱۸۲۵ عین تونم اولی و اور ابوسول این کتاب مقدس کے ترجوں کی جدیں موجود این - مگر اس شمارین (۱) چند متروک زبانین بھی دانل ایس - جن میں ابتدائی ترجوں کے کشتے چھاہے گئا اور نیز (۲) پیمشو ماں کی بولیاں جن میں ترجے کئے گئے محف ترباندانی کے حصل کرنے کی عرض سے چھاہے گئا۔ جب ان کاشمار کل شمارییں سے تھٹ ئیس تو جھا ہے گئا۔ جب ان کاشمار کل شمارییں سے تھٹ ئیس تو جھا ہے گئا۔ جب ان کاشمار کل شمارییں سے تھٹ ئیس تو جھ سو بھی س زبانین اور بویاں رہ مائیس کی جن میں کم از کم مقد میں

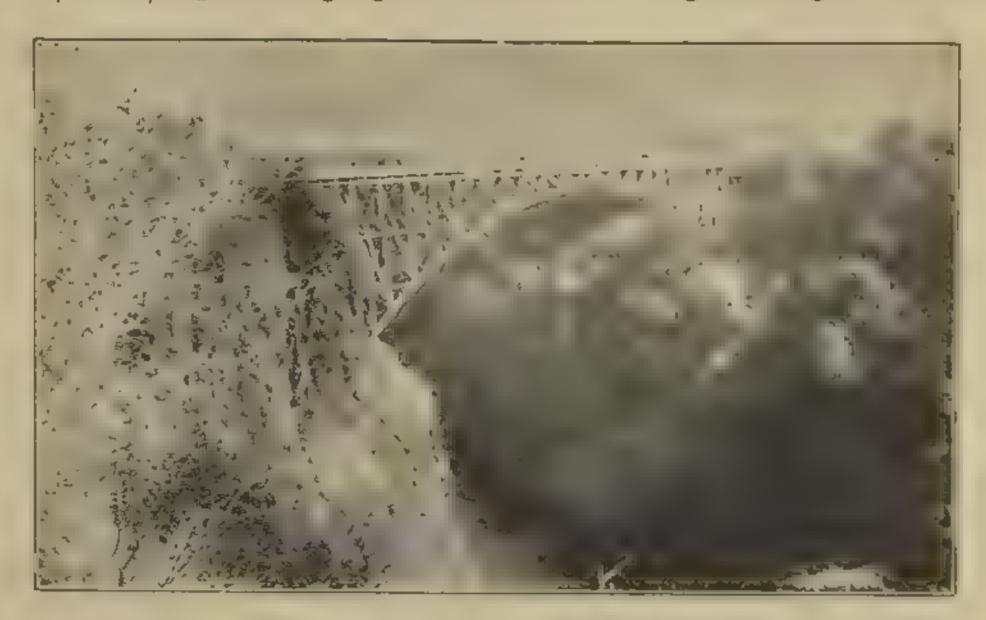

افریقہ کے وسطیں پل

و سنوں کی ایک مکمل کتاب دینی استعمال کے لئے طبع ہوئی ، ('با بہل و سابیں ، )

امریکن با بہل سوس نئی نے ایک پر جہ شائع کہ تھا۔ جس میں یہ مکھا ہے ،

''یہ معض ایک خیالی بات نہیں کہ سہ ٹھ کر و ٹرسے ستر کرو ٹریک خدا کے کلام
کی جمدین کلی یا جراوی چھپ کر شائع ہو جئی ایس جب سے کہ فن چھا یہ ، م ہو گیا ، ،

''تاخو کے وقت سے پیشتر با ابیل بہت شکل سے ملنی اور بہت مسکی ملتی تھی ۔
صرف جند آدمیوں کو ہی دستیاب تھی اب یہ ہر ایک آدمی کو مل سکتی ہے۔

بیل گاڑی۔ گدسے گاڑی۔ بکری گاڑی اور خچر گاڑی کے وزریعہ معور سواروں۔



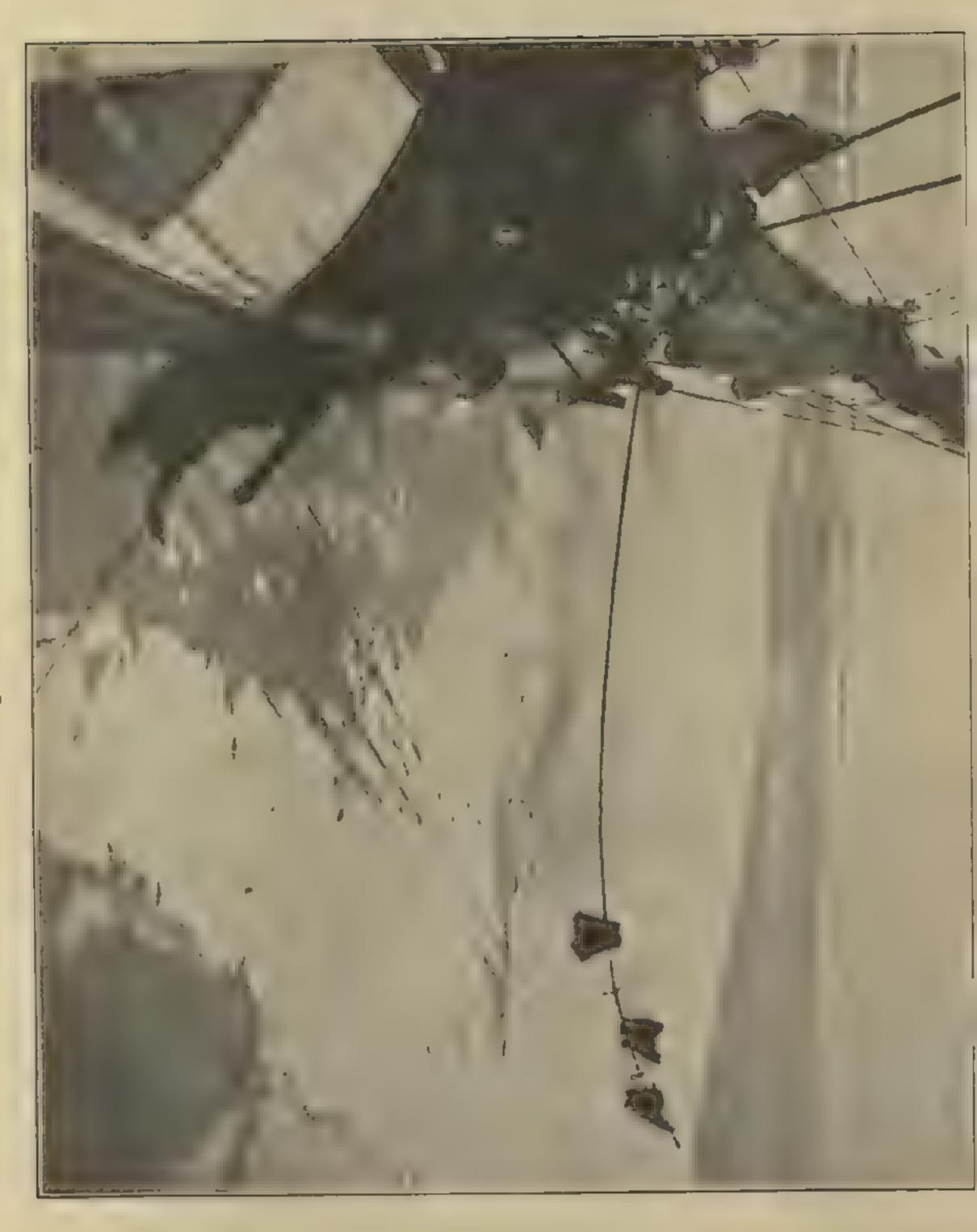

کہ ہے سواروں ، نبجرسواروں - بالبسکل - ٹرائیسکل - موٹرسائیکل کے داریعے کشتیوں میں ، باؤس بدانوں میں یا موٹر بو کو ں میں - اور ان چندسانوں میں موٹر
کاروں نے داریعہ - بہائروں ہر - صحراؤں میں اور بہت کہھ بیدلوں کے داریعہ
نداکارندہ کادم جورب کرلا کھوں آ دمیوں کو مل راج ہو

المراح المول میں دکھا ہی دیتی ہے۔ یہ تحریک اُس جوار بھاٹا کی طرح ہے جو ہے کار سازے انہوں میں دکھا ہی دیتی ہے۔ یہ تحریک اُس جوار بھاٹا کی طرح ہے جو ہے کار سندر سے تروع ہو کر بر اُسنی اور بھی ماتی ہے تھے کہ وہ دنیا کے دور دراز کناروں تیک ہنچ رہی ہے۔ گر اشتا ایک سوسال کا زہانہ استوں کی صدی کے نام سے مشہور ہے انجیل کے سے اور دنیا کی تاریخ کے سے یہ ایک نیا زہانہ ہو ، فاس و آت سے سنیکر و س مشنری ۔ وسائٹیاں تا نم ہو جگی ہیں اور مشنری ادھرا دھر دور دراز اور دشو ارگدار مفاموں میں بنچ رہی ہے۔ راست ایسے عجسب دنیا کے دور دراز اور دشو ارگدار مفاموں میں بنچ رہی ہے۔ راست ایسے عجسب دنیا کے دور دراز اور دشو ارگدار مفاموں میں بنچ رہی ہے۔ راست ایسے عجسب دنیا کے دور دراز اور دشو ارگدار مفاموں میں بنچ رہی ہے۔ راست ایسے عجسب دنیا کے دور دراز اور دشو ارگدار مفاموں میں بنچ رہی ہے۔ راست ایسے عجسب دنیا کے کاروں تک سنایا جارہ ہے۔

ن بادشا ہت کی اس جو شخیری کی من دی تهام دنیا میں ہوگی تا کہ سب تو موں کے لیے گواہی اورانس وقت خاتمہ ہوگا۔ ا

سارے مکوں کی جھان میں

آج سارے مکوں کی جھان بین ہورہی ہے زہنہ جال کے سیاح اپنے کام میں مصروف بیں اور اُنکو اس امر کا نفر ہے کہ انہوں نے اس زمین کے ایک جھوٹے سے قطعے کو بھی چھان بین کئے بغیر نمیں چھوٹرا۔ ایسی ہی سر نرمی سے جہازران بھی دو نوں تطبوں کے برنانی علا توں کو دریافت کررہے ہیں اور کرہ ارض کے اُن اسلمانی

ه (متى ۲۳:۱۳)

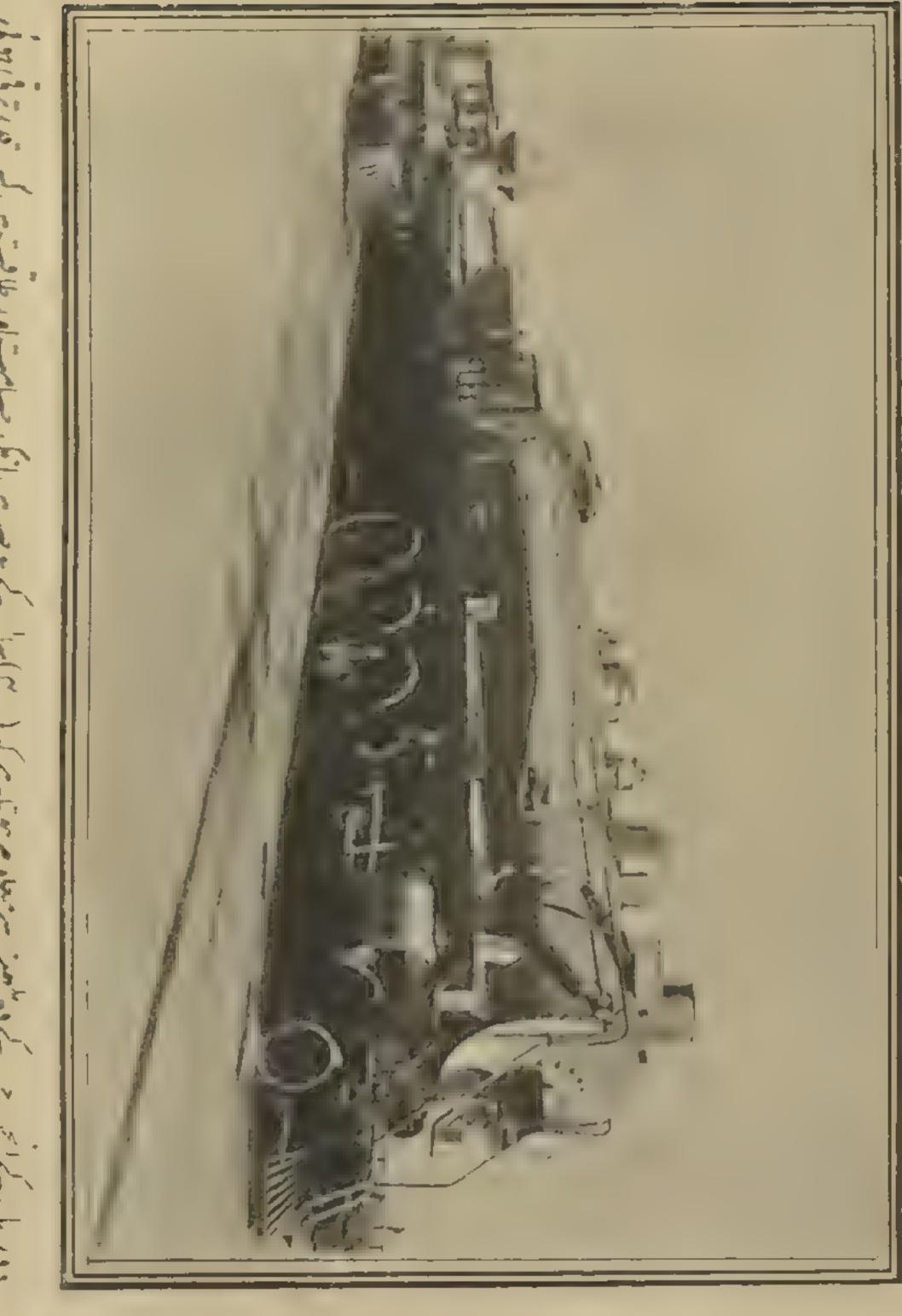

يونام كور مراس كم موسين الكي ماست اور طاقت ين كي تعديد

قصعوں کے جو عرصہ دراز سے بچھے بھے پردے کو بھاڑر رہے ہیں ۔ انعرض اُن سب کا رال ب دریا فعہ ہو گیاہے اور اُن کے نام اور صلے مقرر کردے نئے ہیں ، کونی مک فتح کرنے کے ساباتی نہیں اس بچھان بین کے سافہ سے اب کوئی مک فتح کرنے کا باقی نہیں رہا - اب کوئی شریب کے مانہ سے اب کوئی میک فتح کرنے کو باقی نہیں رہا - اب کوئی زمن ہے کا شت نہیں بڑی نہ کوئی صحر انا تعابل عبور باقی ہے نہ کوئی ایسا دریا ہے



### . سرنی رسوت

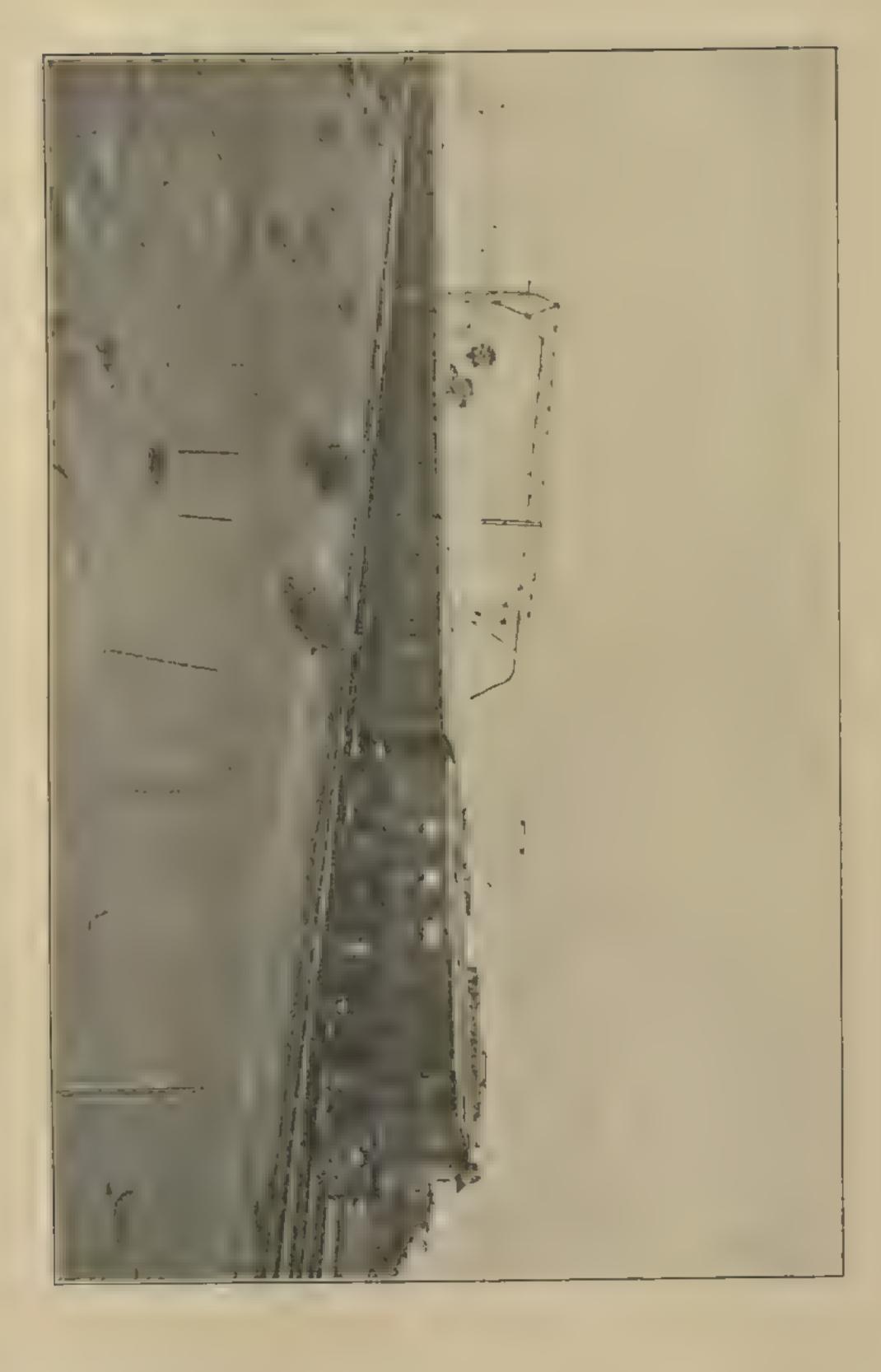

(Deccan Queen) 4 5 July 116 18 8 1 8 1 8 18.

کہ صنیب کا مبشر آگر مسبح کی آمد کی خبر انہیں سنائے ، آمد و رفت کے وسائل کا ایجا دوو نا

بعد جند آمدورفت کے وسالل عال ہی ہیں ایج داوے ۔ ورد آو بری صاحب Lord) ا Avebury فی بیویاور کٹ ٹائنٹر میں بعث عرصہ نمیں ٹرزرایہ تحریر کیا تھا ''اگر جد میں ۱۰ سال کا بھی نمیں تو بھی میں دنیا بھر کی ریموے کہنٹیوں سے عمر میں بڑا ہوں۔ گیس کہنیاں ۔ سنیم اوٹ کہنی س ٹلینڈ ہن ۔ ٹیمیسگر اف ۔ یا بحق کمہنیاں سب میرے دیکھتے دیکھتے قائم ہوئیں ۔ ''

الی اور طاقت ملی جو کلیسیا کو عالمگیر کام کے لئے درکار ملی تاکہ دنیائی تو موں کو ایک ایک اور طاقت ملی جو کلیسیا کو دیم ارمانے میں یونانی رومی سلطنت نے آنکو اکھا کر دیاتھ ۔ یہ دون ان کی طاقت ملی جس کے درید مضمنت میں لک جہی ہو تھوں کے درید عضمنت میں لک جہی ہو تھوں کے درید جو اردی نئے اور سیند والی عرصوت بردیا (مجبرہ روم) اور انجنوں کو فد انی سلطنت کا ایسیمی اور سٹیر کو دان کے جو شنے کی خبر دینے والا صبح کا ستارہ ابھی کو دان کے جو شنے کی خبر دینے والا صبح کا ستارہ ابھی میکن عین و قسد کے میست کرنے کا کام انسویس صدی کے تروع نگ جاری نئیس کیا کیونکہ آس ویست کرنے کا کام انسویس صدی کے تروع نگ نمیں اٹھی میکن عین و قب پر ایسی نیار ہو گئی ۔ جینے سے فراید سروان بیار کرر ہا بعد سندے کی ایک شعص دو برٹ دری نہیں میں نے تیا ورث شنوں کے بارے ہیں مطالع کررہے ہوں کہ ایک شخص رو برٹ دری نامی نے تیو ورک سے ارام میں کیا کرموؤ نگر دی ایک شخص رو برٹ دری نامی نے تیو ورک سے ارام میں کیا کرموؤ نگر دی ایک شخص رو برٹ دری نامی نے تیو ورک سے ارام میں کیا کر موؤ نگر دی ایک شخص رو برٹ دری نامی نے تیو ورک سے ارام میں کیا تھیں دو برٹ دری نامی کے ایک شخص رو برٹ دری نامی نے تیو ورک سے ارام میں کیا کر موؤ نگر موؤ نگر دی ایک شخص رو برٹ دری نامی سے نیو ورک سے ارام میں کیا کیا دون کی بارے میں مطالع کی دری بعدا دریں بعدا دری بعدا دری بعدا دری بعدا دریں بعدا دریں بعدا دریں بعدا دری بعدا دریں بعدا دریں بعدا دری بعدا دریں بعدا دری بعدا دریں بعدا دریں بعدا دریں بعدا دری بعدا دریں بعدا دری بعدا دریں بعدا دریں بعدا دری بعدا دریں بعدا دری بعدا دریں بعدا دریں بعدا دریں بعدا دری بعدا دری بعدا دریں بعدا دری بعدا دریں بعدا دری بعدا دری بعدا دریں بعدا دریں

یهلی دوخانی ریل کی سراک

دانی ایل کی بینسین وئی '' نمر کے وقت میں ''ا دھراُ دھر دوٹر نے 'کے متعنق ان ایجا دوں کے دست عجیب عور سے وری ہونی اور خشکی۔ سمندر۔اور اوا میں بہر آمرو رفت کے ساون ابجا دولے 'ا

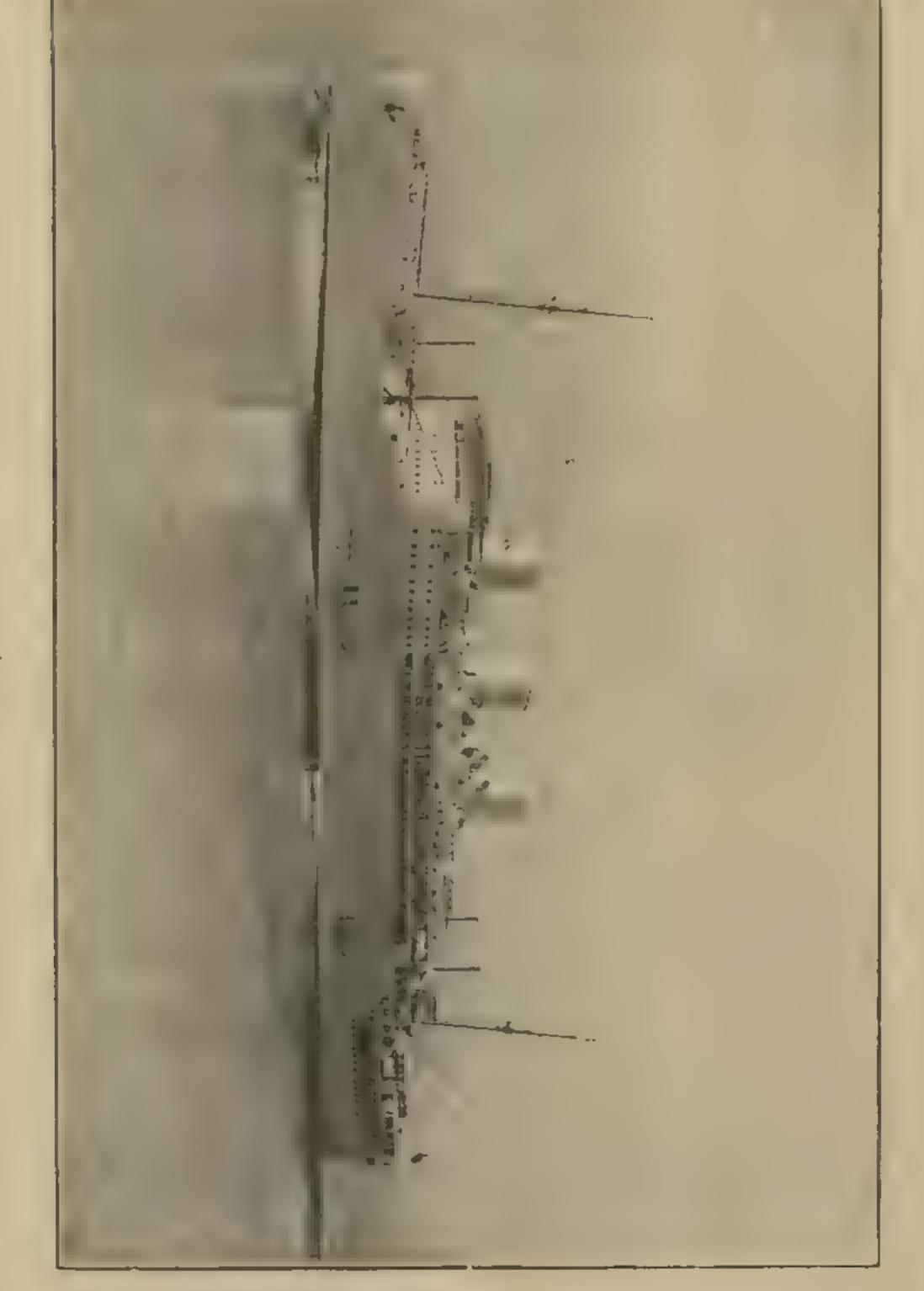

~ 6.660 19 - 10 200 200.

پر ربل کے وزرید آمد و رفت ہونے گی ہیں دوخانی ربل گائری انگستان بر سدہ ۱۸۲ عیں شروع ہوئی اُس و قت جھ میل فی شخفہ کی رفتار سے وہ گائری جل سکتی تھی۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ اس زمین برسنیکٹروں ہزا روں میدوں تک اسکتی تھی۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ اس زمین برسنیکٹروں ہزا روں میدوں تک اسکتی تھی ۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ اس زمین برشیکٹروں ہزا روں میدوں تک اسکتی تھی برٹری بین اور زمین کے



ایشدانی یا دیانی جساز

گروجہ زرانی آجل جند وزن میں ہوسئتی ہے زمین کو گویا ہیں گئے ہیں۔ لا سوں آدمی اُوھ اوھر دوٹر رہے ہیں۔ جیسا کہ نبی نے نبوت کی تعمی ۔ تاریخ کے شروع زمانے سے پیکر آخیر کے زمانے کے آنے تک سیاحت اور

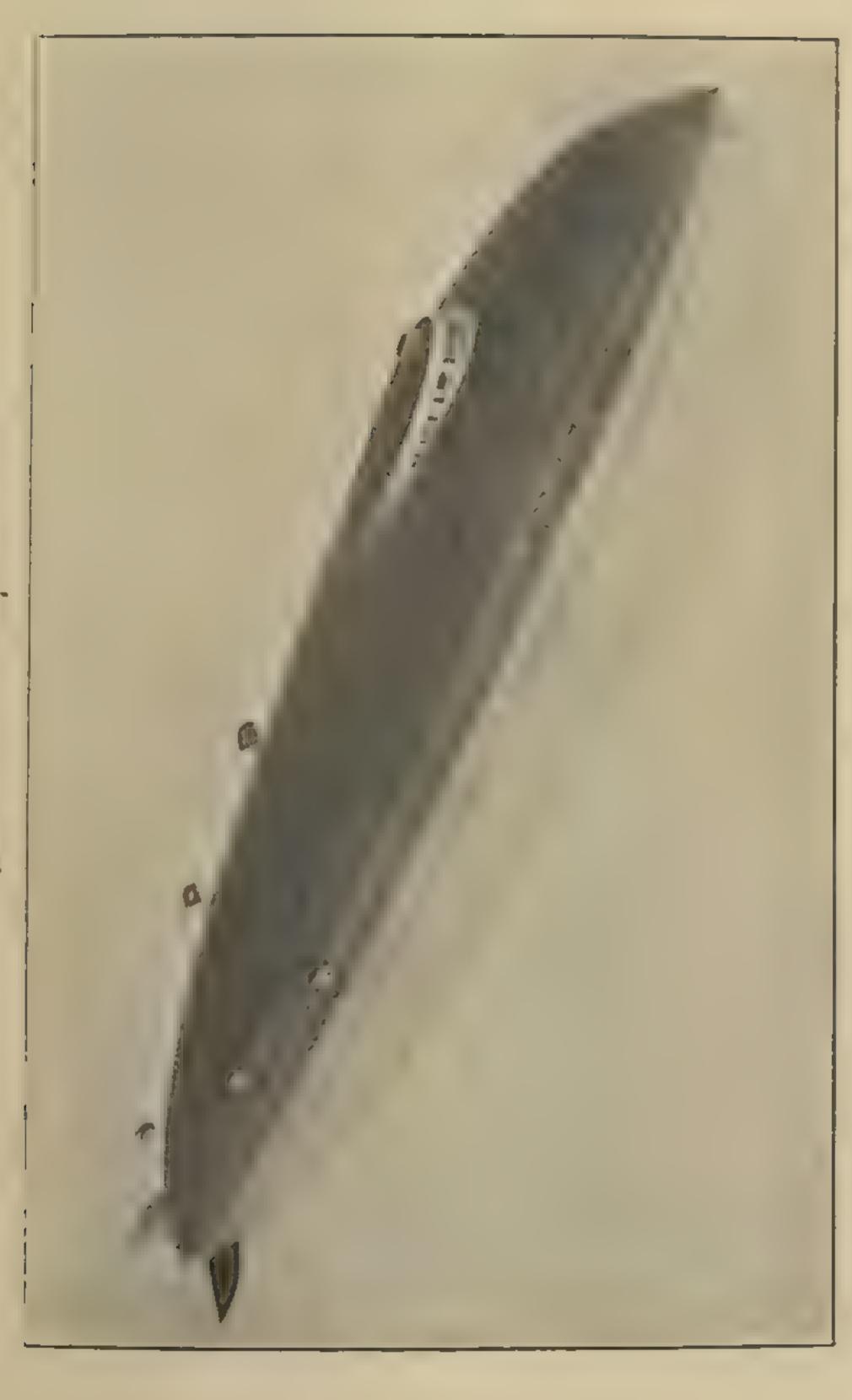

ノーは、こう シーノ

امد و رفت کے طریقہ میں کوئی خاص تبدیلی پیدانہ ہونی لیکن جب وہ زمانہ ایسجا حسکی نسبت پیشین و کی گئی سمی که دانش افرزود دو می بویه تبدیلی و فوع میں انی - تب یک سحت و نیاج گ اہمی اور اج دونوں اور بھی کے و ربیعہ بڑے بڑے جہاز اور گولا ہاری کی ٹریسس جاروں طرف پل رہی ہیں۔ یہ امر آغافی نہ تھا۔ ندا اُس کار م کو تکمیل دے رہا ہے جو ہزاروں برس بینے کھا گیا تھا جس زمانے کی ہیںسین اُونی کی اُنمی تھی کہ اومی اوحراُوحر دوٹریں ئے وہ اپھیجاہے۔ او گوں سے ایک آوازیه که رهی ہے کہ " آخر کاوقت آیاہے" یہ قابل الذکر امد و رنت کا رمانه خداکے ماتد میں ہر بلکہ لور پھیرا ہے اور نیر پہنچا ہے کا و سیرہ تھا۔ '' ندا کے اس دن کا ایک بر<sup>ا امسہو</sup> رنسان بیرون از میاس ہے ۔ اسکانا م تیر نے رفتاریا اجتم و یا اجتم در کھ سکتے ہیں - پھر بھی کو تی نفظ کھیک کھیک اس کا بیان نمیں کر سکتا۔ عملی طور سے صدیوں کو سا وں سے بدل وٹرالا ہے اور سا وں کو و فو ل سے۔ سیاحت اور سفر اس عمدی سے شلے اور باہے کہ سو سال پہلے جس کے ہے کرنے میں مہینے نگئے تھے وہ اب افتوں میکہ دؤں میں شے ہوتا ہے - ہم روز بروز ساری و بیا کا حال معلوم کرھے رہے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ صبح کے اخباروں میں ہم جاپان - چین - و نه وستان او ر افریقه کی خبرین - ویت بن ستے ویں بین نیک نه نن ولمبلن - نسو ورك اور شكا وسے - اس قدر دور در از ناصه كي خبر س السي جهدي ہم کو متی ہیں کہ گویاو قت اور نوصد نا بود ہو گیا۔اوراب انسان کے لیے کوئی چیر ا نا ممکن معلوم نہیں ہوتی ۔ گرنٹ تہ ہی س سا وں کے عرصہ میں مطلقاً ایک نیبا 'رمانہ

وع انسان کو حاصل ہو ٹیا۔ جسکی بیٹسمار مثر ہیں ہم پیمش کر سکتے ہیں ''
The Modern Mission Century' Arthur T. Pierson, Page 44.

فن جھا یہ کی ایجا و روشنی کے پھیلانے اور ترقی علم کے لئے فن جھا یہ موجودہ و سائیل میں سے



はかでかけいいできいないのでしていいい、これにいたいか

سب سے انسے و افضل ہے ۔ ار ر س کا سٹر نے مشمرال بھا بہ ایر دکیا اور گئن بر اُ سے در میں اور گئن بر اُ سے در میں بیا بین بر اور گئن بر اُ سے در میں بیا بین جو ہا جو ہی ۔ اس فون جو بہ کی زنی میں بیا بیرا تدم طافئ کرنٹ تا در میں کے دوجہ ویس تیر انسیم اوگول کی مرد سے اس فیل نے دبیر ت انگر ترقی کی ا



فریش لن پریس اس نین جهایه کے و سینے با سال کوش در ۔ کھوں گنابر میں کیا۔ اور سنیکٹروں زبوں میں اس کو ترجمہ دو گیا۔ اور اب ہ ایک آدمی کو وہ وستیاب ہوسکتی ہے۔ سروز کی خبر اور سائنس کی مردربافت ہرروز دایا کے سارے صول میں شالع さい アイントラ

ہوتی رہتی ہیں۔ زمانہ حال کے فی جھاپہ کا عین اس و قت میں ابح و ہونا۔ فداکی تدرت کا مدسے تھا۔ سو بھویس صہری کی اصلاح میں فن چھاپہ نے ایک برا احصہ بیاتھا۔
اس فن کے دریعہ دنیا کی تاریک رات دور ہو گئی اور جو و گ تاریکی میں بیٹھے تھے۔
اُن برروشنی جمک اٹھی اور جاروں طرف سے لوگ کتا بوں کی فرمائش کرنے لگے اور فن چھاپہ کے دریعہ اُن کی ضرورت رفع ہوئی ،

#### دنیا کو آگاہ کرنے کے لئے اللی او زار

اس طریقہ سے فی جھاپہ ان آخری دنوں میں روشنی بھیلانے کاو سیدہ ہو گیا۔

بینیتر اس سے کہ خداوند اسمان کے بادوں میں ظاہر ہو۔ اس بڑے اہم و آفعہ کی اسلامی میں اس و نیبا کے بے شمار آدمیوں کو دی جائے گی۔ جن کے امتحان کا زمانہ اب فتم ہونے کو ہے ا

بید بھی جب فدائی طرف سے سرائیں نازل ہوا کرتی تھیں۔ آوان کے آنے کی خبر بید سے دی جاتی تھی ۔ چن نچہ طونان اؤ ح سے پیشتر اور سد وم اور عبورہ کے شہروں کی جبابی سے بیشتر فدانے آگاہی دی۔ مسیح کی آمد اول سے بیشتر ایک ایسی سے ایسی ہوگا۔ اس عظیم واقعہ کے لیے ایسی ہوگا۔ اس عظیم واقعہ کے لیے تیاری کے طور پرعلم کی ترقی ہو 'ئی اور لوگ بڑی تیرنی کے ساتھ ادھ اُرھ اُرھ آنے جائے ایس اور خبر یس بنجائے ہیں۔ نہ صرف زبان کے دریعہ بلکہ جھے ہوئے کا غذوں کے ذریعہ بلکہ جھے ہوئے کا غذوں کے خرایعہ یہ کہ رہے ہیں کہ بیوع آر با ہے۔ فی التحقیقت فداو ند نے اپنے فاص مقصد دریعہ یہ کہ رہے ہیں کہ بیوع آر با ہے۔ فی التحقیقت فداو ند نے اپنے فاص مقصد کے سے اس عجیب فن چھا یہ کو لوگوں پر غامر کر دیا ۔ اب اگر آمد و رفت کے یہ تیز رفتار وسائیل اور فن جھا یہ دنیا سے اُنٹیا کے مائیں تو دنیا ہی ہی جسے فرمانوں کی طرح تاریکی میں جا پرٹے گی میں جا پرٹے گی

ا (یوایل ۳: او متی ۲۳: ۱۳ و مکاشفه ۱۲: ۳ سے ۱۲)

#### کونی مرید ایجا و نهیں

مما کک متحدہ امریکہ میں واشمگٹن کے ایک دفتر میں ایک بختھی ملی جوسہ سام اسے اسے اسلام اسے ایس ناھی منہی میں ۔ جس سے انسانی تغییل کے عدود معلوم ہوسکتے ہیں ، ایس ناھی میں بیٹنٹ آفس کے ایک پراٹ ملازم نے معمی تعمی اور اُس محکمہ کے یہ چھی ہیں اور اُس محکمہ کے اُسی تعمی اور اُس محکمہ کے اُسی تعمی کے استفعا ہیٹش کیا تھا۔ اُس نے یہ دایسل دی تھی کہ جو کچھ ا بجا د ہونے کے اُسی کے ایک ایسان کیا تھا۔ اُس نے یہ دایسل دی تھی کہ جو کچھ ا بجا د ہونے کے

تابل تصاوه ابجاد ہو چکا اور بیشنٹ آنس جند بند ہو جا اینٹا اور اُسکی خدمات اور

ا من کے ملازم استی ص کی خدمات کی ضرورت نہ رہے گی ۔ اسلے اس نے فیرت کیا ہے کہ آس ہوان ک دن آنے سے پیشتروہ کام جھوٹر دے ،

اُس کایہ کہنا کہ جو تابل ابجاد تھاوہ ابجاد ہوجکا آج مقارت کی نگاہ سے دیسھا جا اینگا کیونکہ جن و نوں میں اس سیص نے یہ خط لکھا اُس و قت ہو گ تھوارے کا ار بول میں یانہ کی کشنیوں میں سفر کیا کرنے سے ۔ اُس سے ریل گا اُری جھی نه دیکھی تھی ورنه دوخانی جه زوں سے وہ وافعت تھا۔ اس و قت ہوگ موم بھی کی روشنی سے رات کو پر ماکر نے سے بشرشیک وہ رات کو پر مصے ہوں شاید اند سرا ہو ہے ہی وہ بستر پرجہ سینے ہوں اور جو کچھ پر ٔ صنا ہو تا دن کو ہی پر ڈھ لیسے ہوں ۔ اُ س ہے گھروں ایں آمس کی روسنی کہھی نہ دیکھی تھی ۔ بحلی کی روسنی اُس سے نفریب پچاس سال بعد مروج ہونی ۔ اگر اُس نے بحل کے بارے میں سنا ہو گا ہواُ سکی نسبت وہ اتناہی جانتا ہو گا کہ وہ ایک پراسرار اور خطرناک سیال سے ہے جو بادوں کے گرجنے کے وقت بادوں سے نازل ہوتی ہے۔ اوریہ جمعی اُس کے خیال میں ہمی نہ ایا ہو گا کہ اومی اُسکو اپنے کا موں میں استعمال کرسکیں گے۔ اُس نے تاریخ کی مک شک کی اوا ار بھی نہ سنی ہو گی اور ٹیمیفون اُس کے نزویک ایساہی عجیب ہو گاجیسا چاند کی طرف سفر کرجانا- اگر چلتی ہوتی تصویروں کا ذکر اُس سے کیا جاتا

تو شاید وہ اُسے جا دو سے منسوب کرتا اگر اُس سے کوئی کمتیا کہ ایسی کوئی کل ابنی د



ز ، نه حال کی بیجه دین هو بیسینگونی که ، ورا کریی بین

ہوسکتی ہے جس کے وزریعہ آومی باونوں کے اوپر پرندوں کی طرح اثر تاہیر یا اور حسب منسا چرفتے اترینا تو وہ اُسے محض ایک محب سمجھتا ،

نرمانده حال کا جھا پہ ناند - ننہو ٹا اب مشین جو تھریباً ایسی معوم ہوتی ہے کہ گویا وہ صاحب نکرہ ہو اور ایکسرے (XRay) منین جسکے وسیلے و اکثرلوگ بیماریوں اور نم بوں کی شخیص کرتے ہیں اور شیک ٹمیک اپنے کام کو معموم کرسکتے ہیں وہ اس کے مرنے کے بہت عصے بعدا۔ بحاد ہوئیں - اس کے زمانے میں موٹر کاریس بھی نہ تھیں جو آج اس قدر عام ہو گئی ہیں اور ساری دنیا کے گئی کو چوں میں شت گئی بھر تی ایس کے برخام ہو گئی ہیں اور ساری دنیا کے گئی کو چوں میں شت گئی بھر تی ایس کے برخام ہو گئی ہوں کی ایسی وب بھی ہوسکتی ہے جس کا گولا بیس میل سے زیادہ تک بھی مار کرسکے ۔ اپنے آب بعنے و الی بندوقیں اور شہنچے اور مشین شمیں بھی ایسیا دنہ ہوئی تھیں اور بڑے بڑے آ ہنی جہا زجو سمندر کے باغی کے نیچے بل سکیں اور بڑے بڑے جہا زوں کو چند منٹوں میں سباہ کرسکیں . کے باغی کے نیچے بل سکیں اور بڑے بڑے جہا زوں کو چند منٹوں میں سباہ کرسکیں . (Scientific American October 16, 1915.)

عجا سات کی صدی

جند برمی ایجا دین در آخر کے وقت سے پیشتر ہوئیں۔ اُس وقت سے پیشتر دنیا کی حاست و نسی ہی تھی جیسی کہ حضرت ابرا ہیم اور حضرت اسحاق اور یعقوب کے د وٰں میں ۔ چنا ہجہ آر تھرٹی بیرسن صاحب مکھتے ہیں :—

''ابیہ ویں صدی عجا ابات کی صدی سُلاتی ہے۔ اگر ہم انسانی ترقی برغور کریں جو سائند نفک دریافت اورا ایجا دول کے وسیلے ہوئی اور انسانی علم کا عبقہ ام طور پر وسیع ہوگیا تو ہم کہ سُنے ہیں کہ یہ صدی نہ صرف بہی ساری صدیوں پر سبقت نے ائی مسلم ان کو بہت بیجھے جھوڈر 'ائی مسٹم کلیڈ سن کا یہ خیال تھا کہ اس صدی میں دسس سانوں میں اس تعدر ترقی ہوئی جو بیلے بانچ ہزار سانوں میں بھی نہ ہوئی ھی یہ انداز ہ مباغہ امیر نمیں اس قدر ترقی ہوئی جو بیلے بانچ ہزار سانوں میں بھی نہ ہوئی ھی

صدی کے بارے میں جم کیا کہ سکیں گے۔ ایک کتاب نیام۔ Progress of Inven نیام۔ اسک کتاب نیام۔ Progress of Inven نے اسک نیاب نیام۔ انعباس دے جانے ہیں: --

### ترقی کی صدی میں مزیس

جب ہم ایک سوسال ما قبل کی طرف ما ئیس تو ہم کو ترقی کی ہمی مزیس میں می دزراانکو شمار کرمے جامیں جوں جوں وہ منز نیں میکھے رہتی جانی ہیں۔ بیلے میلیمون -و نو گراف اور گرامو بون کی منز میں میں جھے رہ کمیں - پھر بھی کی ریلیں وغیرہ زمانیہ ، صى كى بات ہو شيں- ہير برقى روسنى كى منز ل بينے ہے رہ ٹنى - تيليگر اف كى منزل معى نما سب ہو انہی - سلانی کی مسین - عدد کاشینے اور صاف کرنے کی مشین کی منزل سے بھی جم ائے نکل کے اور اندٹیار بر کی چیزیں ہمی سیجھے چھوٹ کمیں۔ اب ہم کو تو نؤ گراف۔ او وَانگر يونگر (Photo Ingraving) او نواهو گرافر اور سيمره وغيره معي نظر نهيس ا ہے۔ عجیب ہشت بہاو چھا یہ خانہ۔ برزمنک ۔ بیسٹنگ ۔ کاشے۔ تہ کرنے اور ا دبیاروں کے تمنے کی مشیں جو جھیانوے ہزار فی تھنٹہ یا۔ونہ سو فی منٹ نکلنی دیں و 8 اینسویں صدی کے نروع میں بہت حقیمت اور غیر اہم صورت رکھتی تھیں۔ اُس صدی مین نہ ہو کرمی کے کام اورصہ ف کرنے کی مشینیں تھیں اور نہ و ہ محمدت قسم کے دروا زے اور کھر اکیاں وغیرہ تھیں جو آج اس کثرت سے پانی جانی ہیں۔ نہ تو تیس ابحن سے اور نہ ایک منز ل سے دوسری منز ل بک جانے کی تنٹیس (Lifts) تعیس اور نہ اسفاث کے ورش سے اور نہ دوخالی الشی انجی سے ۔نہ ٹربل استیم استیم ایجن Triple) - (Goffard Injector) عُور دُابِحُسُمُ مِنْ expansion steam engine) سیمزوار (Celluloid) کی چیزیس - نه تار کی حفاظتی با ارین - نه محفوظ صندو تو س کے نے فاص تا ہے۔ نہ سیعت بائٹید نگ ہا رو سر "ز ( Self-binding harvesters ) نہ تیل اور نہ ٹیس کے کوئیں ۔ نہ برف نانے کی مشینیں ۔ نہ چیر وں کو معند ارکھنے کی

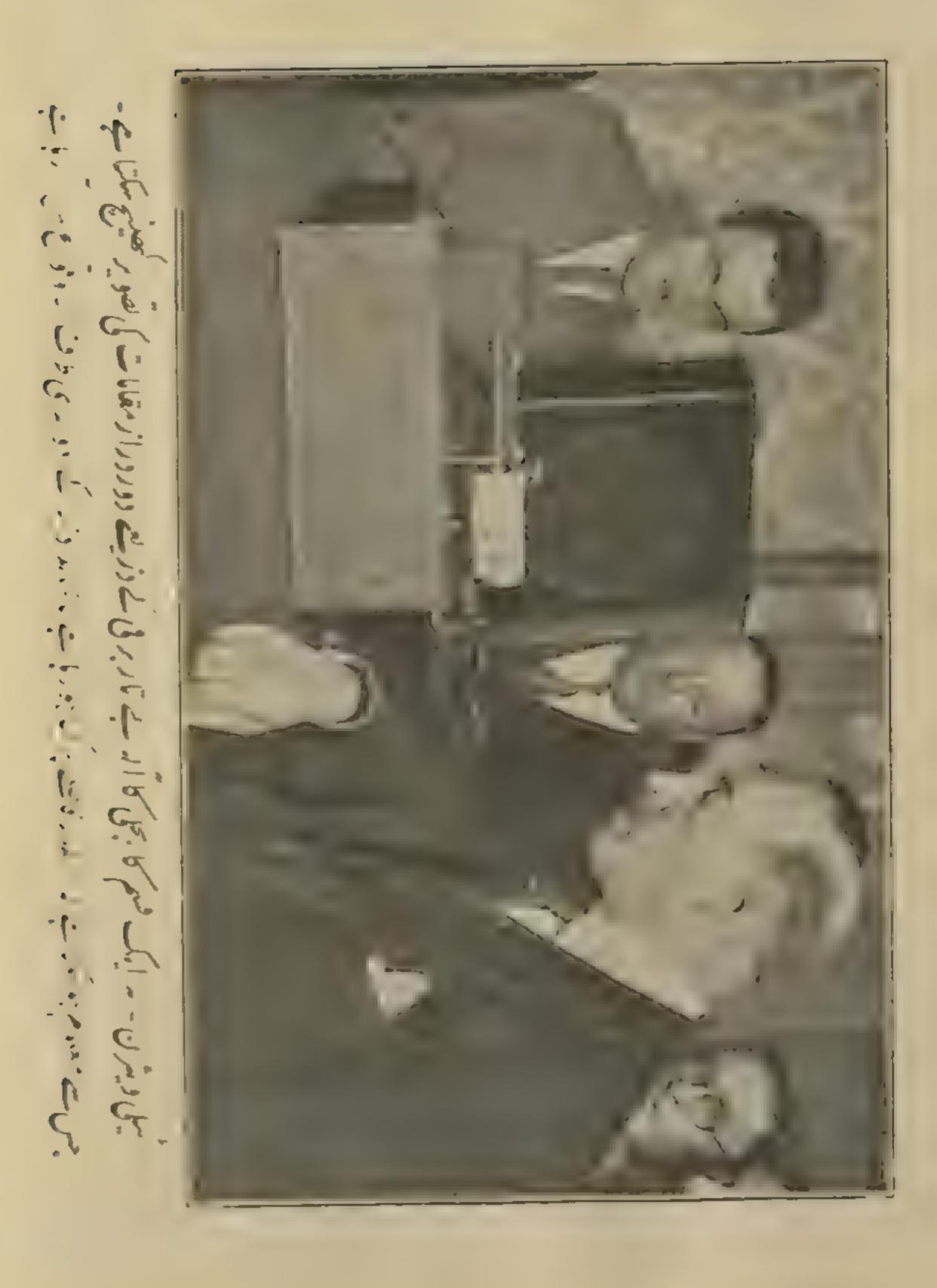

منسينيد تعين - بواني البحن بهي نه سے - نه چا بي دار گهر ماں بھيں - نه کيش ريحشرت اورنہ کیش کیریر Carriers)-بڑے بڑے سنے والے بل - سرنگین - نہرسویرالوتے کی عن رتین - مونیر از ( Monitors ) اور بعدری اینی جس ز - طبیعے - نور بیدو مسترین او پیس اور انسال او پیس ( Gatling guns ) انتو نا سب مستریس -( Linotype machines ) سب سم کے نا نب رائز زیسسنورائز تک کا سامان ( Pasteurizing ) جنن کے کیرٹ میں دیں ری کے کیرٹ کاعلم اور حفظ ن صحت کاعلم بھی نہ تھا۔ یہ نی کی گیمس - سوداو ٹرکے پہنے - ایر بریکس ( Air brakes ) کوٹار رنگ او رووا مین اور ناثرو کلیسرین ( Nitro glycersne ) دم کمین میت اور ئن کوئیں - وا این مو مینگرک ( Dynamo-electric ) مستسیل - ابو مینیم کے برتن - برقی بحن - بیس مرسمیل ( Bessemer steel ) معدأس كی عجیب مدوعت کے مرحری تاریس - اسبور برتین ( Enameled ) ویلس مک گیس برزر رسال Wels ) · bach Gas Burners ) - سگرٹ نے کی ببرٹاں ( Batteries ) - سگرٹ بن (Roller mills) رور در الاراد (Hydraulicdredges ارور در الاراد) الم تنب بروسيس فيور (Middling purifiers) وربيت شروسيس فيور Patent) process flour ) کار باشر (Car couplings) سرنسهٔ فرورر (Compressed air drills) سرنسهٔ فرورر ( Sleeping cars ) و کین میت کسی ( Dynamite gun ) - مینی تور مسی · سالی (Mec Kayshore Machine) میکوارو لوم (Jacquard Loom) کاند نانے کے سے سری کا کو دا۔

جیکوارڈ لوم (Jacquard Loom) کاند بن نے کے سے کمٹری کا گودا۔
سے کا طلاع دینے کے نے کو منٹریاں۔ علم جر سی کے ستعیال کے سے یہ ہنتیں کے استعیال کے استعیال کرنے (Oleomargarine) و فی و مر ار من و اور منٹریاں کو ایس (Anaesthetics) ۔ و فی و مر ار میں کو ایس (Artesian wells) ۔ دار کے کے سے جھا رود یے کی مشینیں ۔ آر بیشین کو ایس (Artesian wells) ۔ دار کے



یہ باتھ کا بنہ جوالانسان بھل کے تاروں سے ایسے طرید سے بنایا ہے کہ یہ شخص و سا سوالوں کا جواب و ت ور باتھ عالیا ہے۔ دن کاو قت بھی بتلاتا ہے ور نسے پر جنہ ہوتا ہے

جلائے و لی در سائیس - سٹیم بیمرار (Electro plating nail machines) اسپیکٹر و بہیڈنگ نیل مشنیس - (Electro plating nail machines) نقلی دانت - منتوعی اعظم و انتخب و بین مشیر کی انتخب و بین کاریا اسپیکٹر و سکوب (Spectroscope) کشو سکوب (Kinetoscope) بیکسر کے کا یا متحمرک شویریں ایسی ٹی بین گیمس (Acetylene gas) ایکسر کے کا یا میں میں میں میں ایسی ٹی بین آئیس کے کا یا میں میں میں ایسی ٹیرست بین میں اور بین اور بین اور بیس اور بین اور بیس برا المقصان ہوگا۔

گراٹ تی ورب کے جنگ عظیم کے زیانے یہ سیجیب بھی ایک ویں ستعیں ایس ایس جیسب ایس ویں ستعیں یہ آئیں جس سے ناہر ہوتا ہے کہ سم کی زیادتی یں کسقد رحیرت نگیر نرتی ہوئی۔ بے ار اسپیفون کے داریو، وی نہ صرف اُن ہوائی جس زون کے ملاحوں سے اُفسالو کر سکت ہے جو یا دوں یہ چھیے ہوئے ہیں یہ کہ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ سندر کے بار کے واوں سے بھی فنگو کرسکت ہے۔ ہوائی جس زوں یں نیون وُند ننبد سے یکر رزین تک سے کا کھنٹہ سے بھی کم عرصہ یں سفر کیا گیا ،



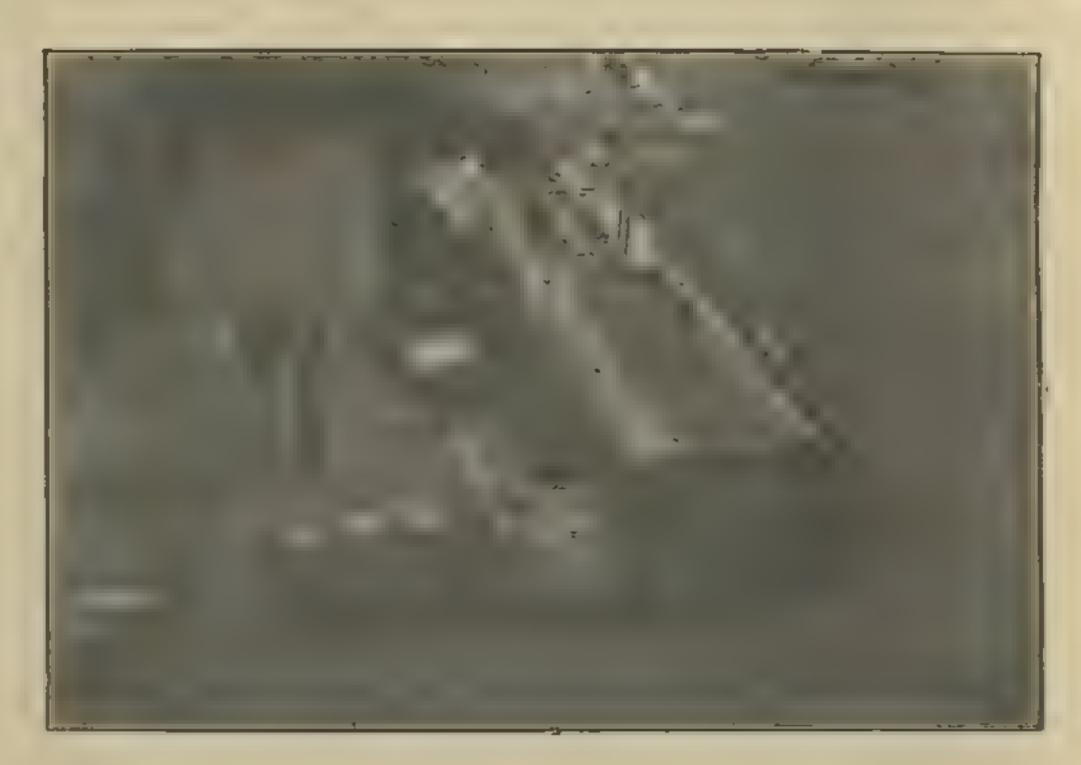

دی ناٹا آئی مرز ٹاٹا ورم کو پین جنوبی جسروستان یہ ایشہ بھر مروجود و ٹرمانہ کی شایت ہی جدید فیکرشی ہے

## باب با مستوتان بادن

مندوستان میں ایک برئی تبدیلی بیدا ہو رہی ہے اور دنیوی ترقی میں جو قدم

اُس نے برٹھ یہ ہے وہ اسی زہ نہ کی خصوصیت ہے ۔ تعلیمی ۔ تمدنی ۔ اقتصادی اور سکی

مورات کے عانو ہے اس کی قومی عورت از سر فوقعمیر ہورہی ہے ۔ تدیم رسم ورواج

عرد ت ۔ طرزعمل اور تعلیمات بینے و بین ہے اکھرٹر ہے ہیں ۔ نسطانے نیب لات ایک وسیع

بید نہ پر چسیلتے جانے ہیں اور عوام ان میں اُن کو افلیں رکررہے ہیں ۔ جس کو کل ہم

نامنا سب بسکہ نافیکن سمجھتے ہے وہ آج عام ہوگئے ہیں ۔ مندوستان میں ایک نیب دن
صوع ہو گیں ۔ یہ موقع ہم کو مل رہا ہے ۔ یہ ہورا دن ہے ،



یہ ء اق کا دمی ہیمو پہیندہ تیر. رقب رہو ٹی جہانر ہے ۔ اسکی رقب رایک سو تیس میل فی گھنٹہ ہے ۔ ایانیما ٹی اقوام ہمی عیشان ہوا ٹی جہر زبین رہی ہیں

#### تعليمي ترقي

تدیم زر، ند بس تحسیل علم جند پرمده و سنه ص کانه ص حق تجمع بر ماهد و رعوم م ماس کے بات اس کی تسامرانی با ند تعسی ایمکن آج مراس بند که وجی پیشنو سس مر برزور و سے بات که اسکووں ورکا بجوں کی عمد او برخس و سائل ہے آو م کی عقبی و رو م نعی ترقی بووه زبا ده و ، م بوجائیں ، نه صرف یہ مہن ہو گیا ہے کہ نیج آویس زرانہ ماں کی تعلیم ما صل کی تعلیم ماصل کرسکیں بھکہ اتعلیم مان اسکولوں یہ مصبح سکیں ،

جندوستان کی مضان او یموں بی جو نبہ رسایع ہوئے ہے اُن سے ن نے نیاات
کی انساعت و سیع طور پر ہو رہی ہے و نیا کی خبر و س کا چر چانہ صرف دو سمندوں کے
گھروں بیں ہوتا ہے بلکہ کلی کوچوں بیں دیمات نے مجمعوں بیں بھی۔ متحرات صویر ت
لا کھوں آد میوں پر نے نئے نظارے۔ زندگی کے نے نئے بیمو مشکشف کرتی ہیں ورد کھاتی
ہیں کہ انسان کس پایہ تک ترقی عاصل کرتا ہے ریدیو ( Radio ) مختلف اسم کی
بین کہ انسان کس پایہ تک ترقی عاصل کرتا ہے دیدیو عمل بیں آئی ہے جن سے
بو سے و بی کلیں یہ اعدان کرتی ہیں کہ کیسی ترقی اور نبدیلی عمل بیں آئی ہے جن سے
نا بین اشی صربھی نئی نئی باتیں سیکھ سیے ہیں ،

ہندوستان نہ صرف و نیا کے عوم کو جدنب گرر ہاہے بلکہ ہندوست نی سائنس وال فود و نیا کے اُن سائنس و نول کے زم سے بی نسامل ہورہے ہیں جن کا سکمس ری و نیا ، نتی ہے ۔ مرسک کی یوز یورسٹیاں ہندہ ستان کے جمدہ مرد عور تول کی فوشی سے پہنے ہوں خدم قدم کہتی ہیں۔ مہمان نو ازمی کے جو ر ہرجو ہندوستان کا تناص ہے وہ ایسے عموم کے خرا انول میں کل نوع انسان کو شریک کررہ ہے ۔

تمدنی اور معاثیرتی تبد-ملیان

بس علمی ترقی کے درید ہندو ستان کے معاثر تی نئی میں بہت بیدیاں بیدا ہوگئی ہیں ۔ زند می کے مسائل برنے معلو ، ت کی روشنی میں نظر دالی جاتی ہے اور اُن کے حل کرنے ہیں نے عوم سے مدولی جاتی ہے۔ ساری ونیا کے تدیم علم ، کی طبت کی عزت ابایان ہندویسی ہی کرنے گئے ہیں جیسے وہ ابنے تدیم رشیوں کی کرتے تھے۔ ہند وستان کے اس وسیع خاندان کا دل کت وہ ہو رہا ہے تا کہ وہ و عانسان کی ووستی کو اپنے دل میں جگہ دے ۔ جو امور اس کے سدراہ ہیں اُن کو ترک کر رہا ہے اگر جہ وہ رکاونیس نمی ست تدیم زمانہ سے ہی کیوں نہ آئی ہوں جبکہ دنیا کی قوموں میں آمدور فت کاسلمد جاری نہ تھا جیسا کہ آجی ہورہا ہے سکہ یہ نامکن جی تھا،



دی مندئی بالیداروا یالیکٹراک یا ور ہوس جو گندرا نگریں در بائے آبل پرواتع ہے بنجاب کے کثیر جھے کو یہاں سے بحلی مہیا کی جاتی ہے

نہ صرف مردوں کا یہ ہاں ہے بھکہ عور تیس جو اپنے ٹھروں کی چار دیواری کے اندر بندر ہتی تھیں اب وہ علم کی تحصیل کے لیے دور دور سکوں میں جاتی جیں۔ اور واپس آگر رفاہ عام کے کاموں کے سے اپنی زندگی منصوص کرتی جیں۔ اب استانیاں دفاکٹر نیاں۔ نرسیں اور مددگاریں اپنی بہنوں کی مدد کرر ہی جیں۔ اس طریقہ ہے وہ تدیم جمهالت اور دکھوں کو معث تی ہیں - زید نانہ اوربستر بیماری کے اُن خطرات کو دور کرتی ہیں جن میں وہ پہلے مبتلا ہوتی تھیں •

جگہ جگہ ہسپتال و کم ہو گئے ہیں۔ جس نی دکھوں کے 'کھٹ نے ہیں سر کار بھی مدد کرتی ہے اور بعض نیاض وگ مالی مددد ہیتے ہیں اور ولا یہی مشنری بھی ان کاموں ہیں اُن کا فرہ ہوں ہے کام کرنا فرہ ہیں۔ کوٹر ہیوں کی خبر گیری کی جاتی ہے۔ اندھوں کو با تعوں سے کام کرنا سکھایاد ناہے بسکہ وہ انگلیوں کے دریعہ پرٹھنا بھی سیکھتے ہیں۔ ہیضہ ۔ جیچک ۔ طاعون اور دیگر اسی قسم کی و با نیس اور بلائیس جن کے دریعہ قدیم زمانوں ہیں علاقوں کے علاقے نولی ہوجہ نے ہیں۔ اور بلائیس کی ترقی کے آئے گھٹے جاتے ہیں۔

جن راستوں سے بہتری وگ دور درانر تیر تعول اور کو ہمانیہ کی چوٹیوں پر جاتے تھے بلک میں جے کو جاتے ہیں جانے تھے اور دیگر سہو تیں بنبی کی گئی ہیں جن کے دریعہ ان سفروں کا خطرہ جاتا رہا ہے اور جمہ سفروں میں سینکر وں اوگ موٹ کے ڈریعہ ان سفروں کا خطرہ جاتا رہا ہے اور جمہ ان سفروں میں سینکر وں اوگ موٹ کے گھاٹ اُتر جاتے تھے وہاں اب امن وا مان راج کرتے ہیں ب

ایک طرح کا اُبال بیدا ہور ہاہے۔ توم کے دل میں کوئی زندہ شے ہدیاں پیدا کررہی ہے یہ صورت مال نہ صرف وزی علم اشخاص کی ہے بعکہ حرفتی کا رفانوں میں ہڑتا میں اور ہنگاہے بھی اسی امر کا تبوت دے رہے ہیں ،

کار فا اوں کے مرز دوروں کے علام ہو ہرئے جمار بھی جو صدیوں سے اپنے آفاؤں کی طرف سے صبر سے غلم جھیل رہے تھے اب متحدہ کوشش کی قدر سمجھ کے ہیں۔ اور اس لیے اب اُن کے تقاضات بر تو جہ ہونے گئی ہے تاکہ اُن کے اسباب معاثرت بیں کچھ بہتری ہوسکے ۔ یہ تبدیل و ترقی جو ہمارے اس زمانہ کا فاصلہ یہ ہوگے بھی دورری تو موں کے ساتھ مساوی حقوق طلب کررہے ہیں .

على تيم اندازة عهم الاكهروي م عيد الياسي عظيم الشان بل كم يل To with a model of the first of the or of the or of the シー・ハイン チャノハイカーノルのアンカー・ハ いいでいかんでいいいいっというといういい يادعة في تك يس ير قدور أنه عن ١٦٢ من المن المن المعرفة ورد = 60 800 mg -181- 1-181- 5-00 رمايس هديمي

#### حرفتی اورا فتصادی نشوونها

نبروں کے ذریعہ ہندوست ن پی جو آب شی کا انتفام ہو اس پر ہندوست ن بقت افخر کرے بچاہے ۔ ان نبروں کے ذریعہ تعدہ کا بعوت کل دیا گیا ۔ دنیا پی جو انتظام دیا گیا ۔ دنیا پی جو انتظام دیا گیا ۔ دنیا پی بائے ہوں مندوستان کا سنظام آن ہے کہیں انلی و بالاہے ۔ سکیر نے بند کے ذریعہ (۳۷) ہزار میموں تمک نبریں اور نام آب شی کرر ہے ہیں اور بائے بازیہ مصر کی مردو یہ زیان ہے کہیں زیاد ہے سارے دندوستان پی از میں سیراب نبیل ایک انتظام کی دوسرے سک بی نبروں سے سیراب نبیل ایک رائی اور نام میں مندوستان سے رائی کی ۔ ایک انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی بہی نبر تھی دوسرے سکا میدان بیں ہندوستان نے رائی کی ۔ اور یہ اس قسم کی بہی نبرتھی دیا ۔

ان و حرر بال کی آبنی سر کئی استان معنی کی حرح ساری متون میں بھی دو فی میں جسلی دو فی میں جسلی دو فی میں جسلی دو فی میں جس سے نبط ملا فول میں جن بیان بریند ہو کئی میں خطاعے کی رنوانوں میں جند وست ن کے اندر کی فواب میں بازی ایس و شیبان کی رنوانی دیں میڈینسٹ کی کھی میڈی ہے و

سیمنٹ بیار ہوتا ہے۔ کھانے کی اسیاء اور ویگر صوری و از مات کی جیز سن بنائی باتی ایس کو نام کی کا ایس و رتبل کے کہو ایس بنے نور نے بر ہرا کال رہ ہو ایس ۔ ور بانی کے داریعہ بھی بید کرنے اور اس بھی ہے رہ سنی اور ویگر کاوں کا کام یا باتا ہے ، اور ٹیمد غون واٹر میس بائے تار خبر رسانی کے سٹیشن ایسے ، م ہونے ایس کے لوگ چنداں اُن کی برواہ بھی نمیں کرتے ،

ہونی و کے رہے سارے مک میں گرزرتے ہیں۔ لاکھیم میں رایہ زبانہ ، وی ترقی کا زبانہ ہے ،

#### ملی تحریکیں

افرادوانوام کے باہمی رستوں یں برابر تبدیلی ہو رہی ہے ۔یہ امر تاریخ ظاہر



یہ ناٹا آئیرن ایند سٹیل مرزجھوٹا ناگ ہوریں ہے جو للت سے اس یں سے ہزار آدمی کام کرتے ایس یماں ۸۴ ہزار کی کل آبادی ہے اور کی

کرتی ہے۔ کہ اس بیدیں سے جالت کبھی ہتر ہو ہاتے ہیں اور کبھی بدتر۔ ان نی ساری اخترا بات اور منصوبوں کا ہی جال ہے۔ کیونکہ ان ہیں سے کونی بھی کا لی میں اور دنیا پر حصا گئیں۔ اور ان کی جگہ دو ہری توموں نے بعد دیگر تو ہی برہا ہو گیں اور دنیا پر حصا گئیں۔ اور ان کی جگہ دو ہری توموں نے لی اور سے تصورات دنیا کو دے اور صورت حالات کی بہتری کے لئے نئے انتہا م انہوں نے بیش کے۔ تدیم مر مور نویس نے ہم کو کہسی عمد دانشہ حت کی ہے۔ نہ ام الریم عمد واسم کرونہ آدم اور بروہ بچانہیں سکتا۔ اُس کادم نکل جاتا ہے آدوہ منی ہیں بل ب باہے۔ اُسی دن اُسی دن اُسی کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں ،

موجودہ آرہ نہ اس نی فراسے ماضی زہ نہ سے مشابہ بھی ہے اور غر من بہ بھی

شدت اور کڑت زیانہ ماضی سے کہیں برٹھ ہوٹھ کر ہے۔ و نیائے ہر کونے ہیں ہو تھیجا



۵۵ امیل کے نوصد پر ہے بہ ایتیا میں سب سے برٹی سٹیل مرز ہے۔ معلوں تک کھی تھی سڑ کیں اس اور کلیب بھی نوشنی کی جم میں ایس ایس ایس

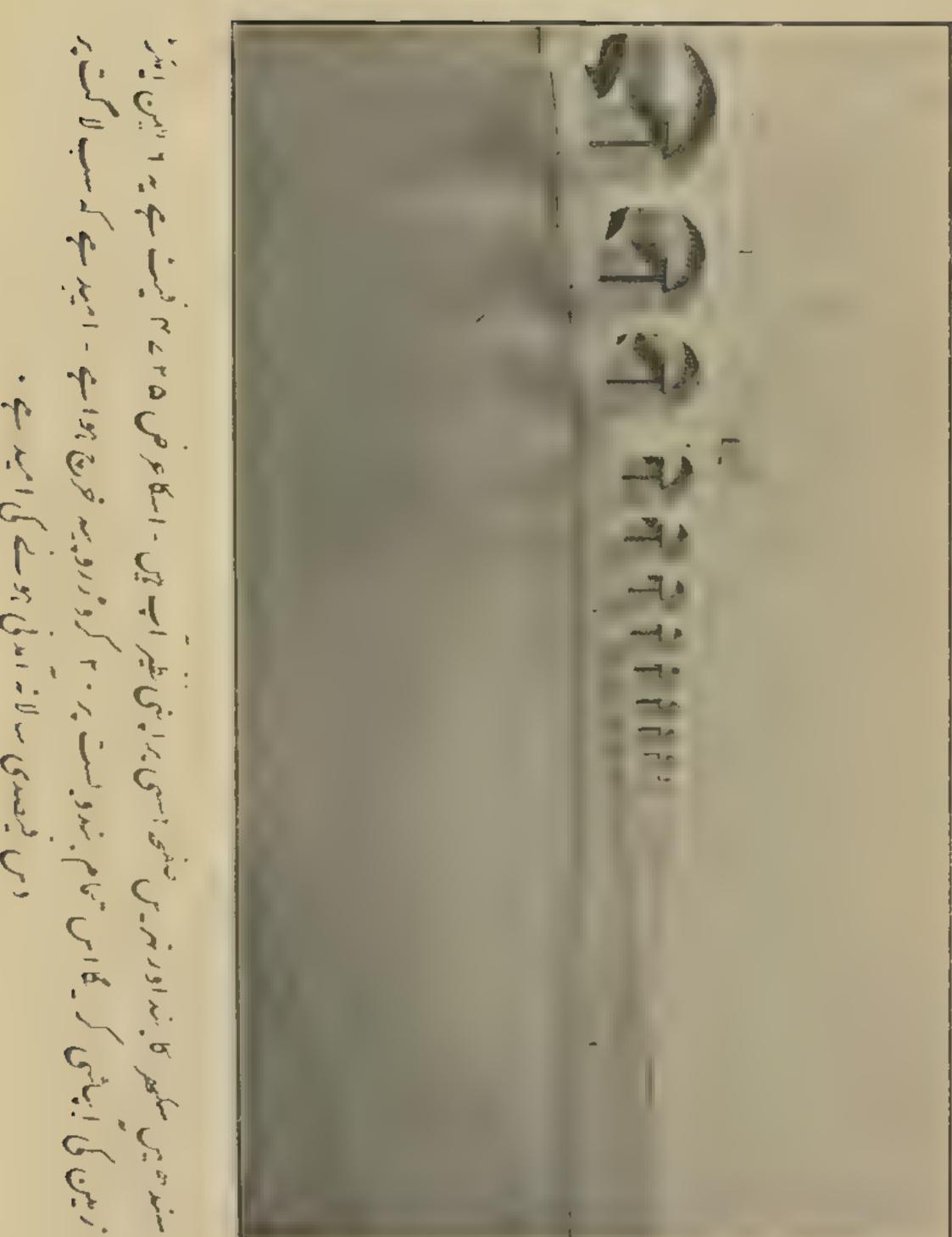

· チェリタマスタッンリー

جن فرتوں نے ملی اموریں کبھی ولیسیں نہ لی تعین اب وہ بھی اب جا گ آئے ہیں۔ چورسم و رسوم نامعوم زمانوں سے بھی آئی تعین اب وہ نے نیمالات کے آئے ہشت وکھارہی ہیں۔ قریب زمانہ ہیں بلی نوائی قوانین اور رواج کے نتیجہ فواہ کھوجی کیوں نہ ہویہ بات و سچ ہے کہ الل تغیر ات پیدا ہوئے ہیں اور جب ہم آنتھیں کھوکر دیکھتے ہیں وہم اپنے تنہیں ایک نئے جس ن یں پاتے ہیں و

جورایہ ون ایک برون ہے اور وہ اپنے ما قبل دن ہے متفرق ہے ۔ ذات بات کے سخت بندھن جنہوں نے صدیوں سے وگوں کو جگڑ بند کرر کھاتھ اور جن کی تاسد مذہب کی آثریں کی جاتی تھی ان پر آجکل جارو ں طرف سے جھے ہو رہے ایس - اگر جسا اعلیٰ ذاتیں ان مجوزہ ہے تبدید یوں کی نہیں جی مخافت کریں لیکن اس تعلیم کے زمانہ میں وہ تو اعمل دیں اور عوام ان س یں جو پوشیدہ فو تیں زما فوں سے سور ہی تھیں اب وہ جاتی ہیں اور ان میں ایک ایسی تحریک بیدا ہو گئی ہے جس کا دہانا اور ان کار کرنا اب مشکل ہے ۔

ز قی اور ترقی معکوس کل تاریخ بین به مهوبه به به و گلی بین به نیمکن نرمانه حال اور استقب بی بین جو کمچه و قوع مین آمیه کا صحیح نداز ده زمانه ماضی سے تمین انگایا جاسکتند کیونکه و مارت اسی دن کاخاصه ایک نامی کا قات ہے .

اس اصوں کی اشاعت نے کہ ہر تو م ابسی عکومت و انتظام کافود فیصدہ کرے افراد کے دوں میں اپنی شخصی تو بہیت گانست نے تصورات بیدا کرد ہیں۔ اس امر کے انکث ف نے کہ جب سبھوں کو رائے دینے کاحق عاصل ہوگا و ہر ادنی سے ادنی شخص کو برائے شریف اس نے کہ رابر بویشکل حاقت عاصل ہوگا۔ اسی انکث ف نے ہر انبان کے دل میں شخصی مساوی حقوق کی آرزو بھی بیدا کردی۔ انکث ف نے ہر انبان کے دل میں شخصی مساوی حقوق کی آرزو بھی بیدا کردی۔ کسی تعدیم رشی نے بینے سے یہ خبر دی تعمی کہ ''علم افر و دہوگا' اور یہ علم بسرعت مام سبھوں کی میر شبن راج میں مرف ہندوستان ہی نمین بھک ساراجمان بدل

ر ا ہے - اور لا کلام به را یہ دن بر بان حل یہ یو چھ را ہے - صدیوں بھک لاکھوں برس کی خاموتی اور خو ابید می کے بعد کیوں ایسی بر می بر می بر می تبدیلیاں اس زمانہ ایس و قوع بیں اربی ایں اور وہ بھی بہت بعد بعد - یہ کیوں؟

و قوع بیں اربی ایں اور وہ بھی بہت بعد بعد - یہ کیوں؟

میاری کا دن اور ان عجا ایبات کے معنی

نی التحقیقت یہ '' فداکا دن ، ہے ۔ یہ '' میں کی تیاری کا دن ، ہے ۔ مُن مجیب ایجا دوں پر نفر ڈاو جو انبحیبی میں لک میں اختراع کی 'نمیں ۔ یہ مُس روشنی کا نتیجہ ہے جو خدا کے کارم سے جمئتی ہے ۔ اور آخری دؤن میں انجیل کے جمیلانے کے لئے ان کو استعمال کرناچا ہے ۔ سیاحت کے تیر، رفتاروسا کی ٹیلیٹر اف اور ہے تاربر فی ٹیلیفون کے دریعہ فدا کے انجری بینی م کی نجات بخش صدا قسیں دنیا کی صدوں تک پہنچائی جائیں گی اور دنیا کے باشندوں کو نجات دہندہ کے بعد واپس آنے کی خبردی جائیں کی ایسکی اور دنیا کے باشندوں کو نجات دہندہ کے بعد واپس آنے کی خبردی جائیں کی ۔

جماری نوفس صرف ان عجا 'بات اور عهم کی اس حیرت انگیر نرقی اور او هر اُوهر بعا گنے دوٹر نے سے یہ ہے ۔ کہ ہم سب اس ہیں شریک ہیں ،

ناظرین! اس بی ساری دنیا کے سے سبق ہے ۔ یہ دیوار برائس دستھ کی اندہ ار جو شاہ بیل شفر کی ضیافت کے وقت دیوار بر دکھائی دیا تھا۔ بیکن ویسے براسرار افاظیر نمیں بسکہ ایسے افوظیر سکھا گیا ہے جس کو ہر شخص مرسری نگاہ داسے سے بور یہ بھی پرڈھ سکتا ہے۔ اس بی سارے جہان کے نیے ایک ہیست ناک سبق ہے اور بی سبق ہم آپ کے دنوں پرنفش کیا جاھتے ہیں ، یہ اس امر کا نشان ہے کہ یہ انجری دن ہیں۔ اور ندا نے زبین کے سارے وسائل کو حرکت دی ہے۔ تاکہ اس برئے وا تعد ہیں۔ اور ندا نے زبین کے سارے وسائل کو حرکت دی ہے۔ تاکہ اس برئے وا تعد اور عمل میں جائے ،

آخر کے بہت نشان دکھائی دیں کے

فدا کے دن کے بہت نشہ نوں بی سے علم کی ترقی صرف ایک نشان ہے۔ اس وا تعد عظیم کے البیجی مرجانب مالے جانے جی ۔ جن پیشین گوٹیوں بیں انسانی تاریخ کے آخر کاپتہ دیا گیا تھ وہ سب ہمارے ان دنوں کی طرف مجموعی طور سے اثبارہ کرتے ہیں۔ ما مگیر سلطنتوں کے عوج وزوال کا زمنہ آو گرزر گیا اب ندا کی ابدی بادشاہت کا زمانہ آ پہنچاہے .

جب مسیح کے ٹیا گر دوں نے آخر کے زمانے کے نتیانوں کے بارے میں سوال کیا تو اُس نے یہ جو اب دیا:--

''سورج پہ نداورست روں ہیں نشہ ن طا ہر ہونگے ،ور زیبن پر قوموں کو تکلیف ہوگی کہونکہ وہ سندراور اُسکی سرون کے شور سے تھبر اجائیں گے اور وٹر کے ما، سے اور زیبن پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے ہو اُوں کی جان میں جہان نہ رہیگی۔ اسیط کر آسیان کی تو تیس بلائی جائیں گی ۔ اُس و قت واگ بین آدم کو تدرت اور برائے جال کے ۔ تعریل کے ۔ اُس و قت واگ بین آدم کو تدرت اور برائے جال کے ۔ تعریل کے ۔ اُس کے ۔ تعریل کے ۔ تعریل کے ۔ اُس کے ۔ تعریل کے ۔ اُس کے ۔ تعریل کے ۔ اُس کے ۔ اُس کے ۔ تعریل کے ۔ اُس کے ۔ تعریل کے ۔ اُس کی اُس کی تو تیس بلائی ہوائیں کے ۔ اُس کی کو تدرت اور برائیں کے ۔ اُس کی سات کی تو تیس بلائی ہوائیں کے ۔ اُس کی تو تیس بلائی ہوائیں کے ۔ اُس کی تو تیس بلائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائی ہوائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائی ہوائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائیں ہوائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائیں ہوائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائیں ہوائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائی ہوائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائی ہوائیں میں آنے دیکھیں گے ۔ اُس کی تو تیس بلائی ہوائیں میں آنے کی تو تیس بلائی ہوائیں میں آنے کی تو تیس بلائی ہوائیں کی تو تیس بلائی کی تو تیس بلائی ہوائیں ہوائی ہوائیں کی تو تیس بلائی ہوائیں ہوا

آسے کے ہے تیں رہو ہو فی ارسی کی انسان دی اور دنیہ کو یہ تکم دیا کہ یہ وع کے دو ہارہ النے کے ہے تیں رہو ہو فی ارسینی نشانات جو بجات دہندہ کے و اپس آنے سے پیشتر رکھا فی دیے تھے وہ اب جارو س طرف نظر آرہے ہیں تویس جونس وغلب ہیں اور ارمین کی دیتے تھے وہ اب جارو س طرف نظر آرہے ہیں تویس جونس وغلب ہیں اور ارمین کو جنگ نے ایس بادیا ہے کہ بھی ایسانہ ہواتھا ۔ ایک آنے والے طوفان کے بارے میں ہر گوشیاں جورہی ہیں ۔ جن کو سن کرنو گول کے دل دہل رہے ہیں۔ فد ادنیا کے بات ندوں سے یہ کر راجے ہیں۔ فد ادنیا کے بات ندوں سے یہ کر راجے ہیں۔

جس تیب ری کے ہے فداوند جمیں بلا رہاہے - وہ دل کی تیاری ہے - کہ ہم گناہ کو دور کریں اور مسیح مصوب برایمان رکھیں - جو وگ یہ نہ وری تیب ری کرتے ہیں وہ اُس فوف ناک دن یں کھر مے ہوسکیں گے جب یاسوع جوال اور قدرت کے ساتھ آئیںگا اور وہ فوشی ہے یہ چوائیں گے '' ویہ جہار اندا ہے - ہم اُس کی راہ تئے تھے اور وہ جو ہی ہم کو بچائیں گے ''

ا (والا اع: ۱ معیاده ۱ (سعیاده ۱۰:۹)



نفویر بت عظم جو نہو کد نفر بادشہ و نے ہوا ہے۔ میں دیکھی وہ نداج بھید اشکارہ کرتاہے وہ بتلاتاہے کہ انج ی ایام یں کیا واقع ہو محکا



# قومى سينتا كالماه كا فواب

امهان پر ایب نهدا ہے جو سب بھید اشکارا رتاہے - اور وہ ہو کہ نضر بادشاہ کو وہ بات بتاتا ہے جو آخری ایام میں ہو گی ،، ۱ -تقریباً ۰۰۰ مال کا ء صه می زرارات کے وقت تواب میں خداوند سے نبو کد غیر شاہ بابل برجو مشرقی نیای و تعدید و یا کی عالمبر سلطنتوں کے ساسہ کاصحیح صحیح تاریخی ناکر زویے کے انوائٹ مستف کیا۔ یہ باوشاہ اہل فکر تھا۔ اور جب وہ ا پنی سلتنت کے دوج کو پہنچہ ورات کے وقت وہ اس امر پرغور کر رہاتھا کہ 'اب اسکے بعد کیاو قوع یں امیگا، نہ صرف اسکی خاط بسکہ سرے زمانوں یں اومیوں كے علم اور تعلیم کے سے بادشاہ کے عور و فکر کے عجیب سو ال كاجواب فدانے بدریعہ

۱ (دالی ایل ۲۸:۲۳)



:1000mm) 40. 661.600mm

خواب دیاد نی ایل بہی سے فرایا ''وہ بھید آشکارا رُنا ہے ''اور ''وہ بایس تا ا ہے جو آخری ایام بیں ہونگی'' ا

شروع بی جمیں یہ جون لینا چاہئے کہ تاریخ کا یہ بڑا تا کہ جو دنیا کے آخر تک کا دیا گا وہ مخص خیالی نہیں۔ اوں۔ اول۔ ہم اس امر کو یا در کھیں کہ اس نبی فی اس نہمیر کو گئے۔ بقین کے ساتھ بند کیا۔ ' یہ خواب یقینی ہے۔ اور اسکی تعبیر بعمی یفینی ہے۔ ' اس فو اب کی تفسیل با دشاہ کے دل سے جاتی رہی ۔ لیکن جو سبق اس میں تھا۔ اسکا یقین اسکے دل پررہ گیا ۔ فداکی قدرت یہ جا ہتی تھی کہ بابل کے داناؤں اور نجو میوں کی نادانیوں کو آن پر ظاہر کرے ۔ اور فداوند کے نبی کو بادشہ ہی کے سامنے لائے۔ تاکہ فداکی طرف سے پیغام اسکو پہنچ سے دانی ایمل نبی نے فداکے الیمام سے اس خواب کو بادشاہ پر بھر آشکارا کیا ،

'' و نے اے بادت ہ نفری تعی اور دیکھ ایک بڑی مورت تعی وہ بڑی مورت تعی وہ بڑی مورت بیست ناک بسکی رونی ہے نمایت تعی آیرے سامنے کھرٹی ہوئی اور اسکی صورت بیست ناک تھی ۔ اس مورت کا ہرف صور و نے کا تھا۔ اسکا سینہ وراسکے بازو پہ ندی کے ۔ اسکا شکم اور رائیس تانبے کی تھیں ۔ اسکی ٹائیس و سے کی ۔ اور اسکے باؤں کھی لوسے کے ور مجمد مٹی کے تھے اور توسے کے ور مجمد مٹی کے تھے اور آئیس کا بائی کی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اور مٹی کے تھے لگا اور انہیں ٹارٹ کی اور تانبا اور پہ ندی اور ونا۔ ٹاکرٹ کی اور انہیں ٹارٹ کی کوئی میں ۔ اور انہیں ٹارٹ کی ہوری کی ، ندہ و حاور ہوا انہیں آٹرالے میں ۔ بہاں تک کو ایک براہ والیک بڑا بہاٹر سے نمای سے نمایت کی ہوری کی ، ندہ و حاور ہوا انہیں آٹرالے میں ۔ بہاں تک کو انکا بت نہ لا ۔ وروہ بائیس جوری کی ، ندہ و حاور ہوا انہیں آٹرالے سے نمای ۔ بہاں تک کو انکا بت نہ لا ۔ وروہ بائیس جوری کی ، ندہ و مورت کو ، را ایک بڑا بہاٹر سے 'نہی ۔ بہاں تک کو انکا بت نہ لا ۔ وروہ بائیس جوری کی ، ندہ و مورت کو ، را ایک بڑا بہاٹر سے 'نہی ۔ بہاں تک کو انکا بت نہ لا ۔ وروہ بائیس جوری کی ہوری کو ، را ایک بڑا بہاٹر سے 'نہی ۔ بہاں تک کو انکا بت نہ لا ۔ وروہ بائیس جوری کی ہوری کو ، را ایک بڑا بہاٹر سے 'نہی ۔ بہاں تک کو انکا بت نہ لا ۔ وروہ بائیس جوری کی ہوری کو سے ایک بڑا بہاٹر سے 'نہی ۔ بہاں تک کو انکا بت نہ لا ۔ وروہ بائیس جوری کی ہوری کو ہو ایک بڑا بہاٹر سے 'نہی ۔ بہاں تک کوری کو بائیس کو بیا کی ہوری کی ہوری کو بائیس کو بائیس کو بائیس کوری کو بائیس کو بائیس

اس کے بعد نبی نے من قواب کی تعبیر بتا کی اوراسکے بعد ذیبا کی کاریخ کا فلاصہ دیا

ا ( دونی ایل ۲:۱۹:۳ ) ۲ ( دونی ایل ۲:۱۳-۳۵)



يايل

"تواے بادشاہ - بادشاہوں کا بادشاہ ہے - اسلنے کہ آسمان کے خدائے بھے

ایک بادشہ ہت اور توانائی اور توت اور شوکت بخشی ہے اور جمال کمیں بنی آدم

سکونت کرتے ہیں - اُس نے میدان کے چوپائے اور ہوا کے پرندے تیرے باویں

کردے اور بجھے اُن سبعوں کا حاکم کیا - تو ہی وہ سونے کا سرہے ، " ا

اس مورت کے جے - جو مختلف دھا توں سے بنے تعے - سرسے باؤں تک مسلسل

مسلطنتوں کے نشان تھے جنکا آغاز بابل کی سلطنت سے ہوا - اور بابل کی سلطنت

کا نمائندہ نہو کہ نفر تھا اور یہ سونے کا سربتایا گیا - ناریخ سے ظاہر ہے کہ یہ سنہری

سربابل کی سلطنت کے بارے ہیں یہ کہا تھا "بابل ممکنوں کی خسمت اور کسدیوں کی برزگی سلطنت کے بارے ہیں یہ کہا تھا" بابل ممکنوں کی خسمت اور کسدیوں کی برزگی

ند صرف بہو کہ نظر کے زمانے میں بابلی سلطنت کا یہ سنہری زمانہ تھا۔ ایسا عالیشان شہر جواسکا دارالنحلا فہ تھا دنیا پر کہھی پہلے ایسا دکھا کی نہیں دیا اورجس تعدر فقومات بہو کہ نظر نے ماصل کیں۔ شاید پہلے کہھی بابل کو نضیب نہ ہو نی تھیں۔ اسی بادشاہ نے یہ س کی فضیلیں اور عل ۔ ایسے عایشان اور فوبعو رت بنائے۔ بنانچہ ایک تعتمی پریوں کمھا ہے '' میں نے آدمیوں کی حیرت کے لئے یہ محل بنوایا'' ببو کہ نظر کے زمانے کے جو پرانے گئیے ، تسھروں پرطے ہیں۔ اُن سے بالبل کی تحریر کی تصدیق ہوتی ہوتی ہو ترانے کے جو پرانے گئیے ، تسھروں پرطے ہیں۔ اُن سے بالبل کی تحریر کی تصدیق ہوتی ہو ''کیا یہ وہ بڑی بابل نہیں جسے میں نے ابنی توانائی کی شدت سے بنوایا۔'' سا باوت ہوگی یہ تیمال تھا کہ ایس شہر کبھی برباد نہ ہوگی ،

ہا دی نارسی ایکن دانی ایل نبی نے ندا کی طرف سے تعبیر کرتے ہوئے ہاد شاہ کے ایسے نیا لوں

ا (دانی ایل ۲: ۲ سوم ۲) ۲ (سعیاه ۱۹: ۱۹) س (دانی ایل ۲، ۳۰)

کابطه ن ظاہر کیا اور کہ۔ '' تیرے بعد ایک اور سمت برہا ہوگی۔ جو جھونی ہوگی '' ا یہ نظر زبانی مستقبل بر تھی اور یہی واقع ہوا۔ نہو کرنفہ کی و فات کے بعد بابل بہت جد زوال بئر میں ۔ خود دانی ایل نہی نے بیل شفر پر ظاہر کیا کہ وہ بابل کا افخری بادشاہ تھا ،

"فدانے تیری ملک کا حساب کیا۔ اور اُسے تہام کر دوالا . ...... تو ترا زویس اولاگ اور کم نکلا ...... تیری ملکت منتقسم ہوئی اور ، دیوں اور نارسیوں و دی منی " می اندی کا سینہ اور بازو۔ اُس بڑی مورت یں ما دی نارسی سفنت ک نت ن قصیح جو بابل کی سلفنت کے بعد بر پا ہوئی۔ شان و شو کت یں بابل کی سفنت سے یہ ادف آملی بیسے جو ندی ۔ و نے سے ادنے اُموتی ہے۔ اہتہ ما دی نارسی سفنت نے یہ ادف آملی بین عدود کو زیادہ وسیع کریں ۔ اور اُسکے بادشا ہوں یں سے نورس اور دارا باد نساموں کے نام دنیا کے بڑے بڑے ور یہ نام وی یہ ۔ ایک نام دنیا کے بڑے بڑے ور یہ نام وی یہ ۔ ایک نام دنیا کے بڑے بڑے ور یہ نام ور یہ کے بڑے بیں ۔

یمکن یہ نبی و نب کی سطنتیوں کی ، رضی شان و شو کت کا ذکر کرنے پر ہی کفایت نہیں کرتا ، بنکہ اُسکی تعبیر میں وہ اُس سیفنت کے بر با ہونے کا ذکر کرتا ہے جو جھی جاتی نہ رہے جی۔ ما دی فارسی سلفنت کے بعدایاک تبیسہ ی مضنت بر پا ہو جی ،

يو نا ن

'' أسكے بعد ایمک اور سمصنت تانبیے كی جو ته م زمین بر مکومت كريگی " سا تانبیے كی په رانبیل أسس بر می مورت بیل یونان كانشان تھیں ۔ یہ بیسری سمصنت بابل كے بعد رهی - اس نے ما دی فارسی سمصنت كو معلوب كیا - اور یونان كی باد نسبت نے اس نبوت كو تكمبل دی - اس بیر یہ اشارہ تھا كہ یہ سمصنت بیلے سے بھی زیادہ وسیع ہو گی و

ا (دانی ایل ۱:۹۱ ) ۲ (دانی ایل د: ۲۱ سے ۱۳ (دانی ایل ۱:۹۳)

روم

یون کی سعنت کے بعد-رومی سلطنت برباہوئی۔ جوان سب سے زیادہ منہوہ اور با تدرت اور سخت ٹیر تھی۔ یہ جو تھی عائمیر سلطنت دانی ایل نبی کے ذریعان افافی سی ظہر کی ٹئی کہ اُس سے اُس مورت کی ٹانگیں مراد تھیں جسکو نبو کہ نفر نے خواب یں دیکھنے ،

دنیہ جو تھی سلطنت و ہے کی طرح مضبوط ہوگی۔ بیسے وہا۔ ساری جیروں کو توٹر گراساہے۔ باش باش کر دیت اور مفعوب کرنا ہے۔ اور بیسے اوہاساری چیروں کو توٹر ڈواساہے۔ والے یہ مصنت دور وں کو توٹر شاور ہوئے گی اس مورت کا وہا۔ اس چو تھی برئی سلطنت کی کیفیت کو بہت ٹھیک طور سے ظہر کرتا ہے۔ مورخ گین صاحب روم کی بادش ہی گئت ہے۔ اس نے مطنتوں کو باش باش کر دیا۔ ور اُن سبھوں کو مفعوب کی۔ بیس کہ نبوت یہ مذبول ہو تا ہو تا ہو تھی سطنت اُن سبھوں کو باسب سے مفہوط ہوتا ہے۔ واسے ہی نبوت کے مطابق یہ جو تھی سطنت ایکی ما قبل سلطنتوں سے زیادہ ٹربردست ہوگی ،

بی نے اس بڑی مورت کے باؤں کی مٹی وروہ کی آمیر. ش کے معنی صاف طورت نا سے نا سر کے اس با اور انگلیاں کی سے اور سے نا سر کے ۔ بن بحد اور بے کی تعییں ۔ سو اُس سمصنت بیں آمری ہوگا۔

گراو ہے کی تو انائی اسمیں ہو گی جس کہ آونے دینکھا کہ سمیں او ہا مٹی سے ملا ہوا تھا ور بحد مٹی کی تعییں سو سمصنت کی تعییں کو تی ور کی تھی ہو گی ۔ اور جیسا تو نے دیمکھا کہ او ج ۔ گارے سے ملا ہوا تی وہ ایک آپ کو انسان کی نسل سے مائیس کے لیمکن جیسا او جا مٹی سے میل نمیں کھا تا۔ ویسا ہی وہ باہم میل نہ کھائیں گے ۔ ا

ا ( دانی ایل ۲: ۱ ۲ - ۳۲ )

でもってるないいでしていかからいからからいからかっていい 23× dw 121 013 -1



رمانہ وال کے یورب کی سلطنتیں

"أمس سلطنت بيس تفرقد ہوگ " - فداكے بي في يہ فاہر كيا تھا اور بي كے قول كے مطابق يہ سے ناہر كيا تھا اور بي سلطنت بي بيت قويس اور امتيس بلي جلي تھيں - ليكن أن بيس باہي اتحاد نہ تھا - جيسا كه أس مورت بيس مثى اور لوہ بيس بيوستگي نہيں ہوتی - شمال كي طرف سے دو سرى تو موں في حمد آور ہوكے روم كي اس مغربي سلطنتوں بي منتسم كر دیا - اور أن بيس سے مغربي

يورب كي زمانه حال كي سلطنتس بربا بو مين .

بورب کی رہ یہ داری میں اسمیں سے کوئی بات بھی ا۔ سی نہیں جو بوری نہ ہوئی ہو ۔ یہ موجودہ سطنتیں جو اُس منقسم روم سے پیدا ہو ایس تھیں ۔ اُن میں کہیں ہو اسحاد نہ ہوا ۔ جو ت ہیں یہ لکھا تھا ''وہ اپنے کو اُسان کی نسل سے ہلا ایس کے ۔ "
یورپ کے حکران نو ندا نوں نے باہمی انکاح کے رشہوں سے اپنے منیس متحد کرنے یورپ کے حکران نو ندا نوں نے باہمی انکاح کے رشہوں سے اپنے منیس متحد کرنے ہو گی ۔ جیسا کہ و ہے اور منی ہیں ۔ بت با ایسا ہوگا ۔ نیکن اُن ایس بیوسٹی نہیں ہوئی ۔ بی حال آجکل نظر اراج ہے ۔ اور منی میں بیوسٹی نہیں ہوئی ۔ بی حال آجکل نظر اراج ہے ۔ اُس کوئی مربر مک ۔ کوئی صاحب اشکر اس تو بلی نہیں ہوا ۔ کہ ان تو موں 'و وا استہ کرکے ایک بر می سلطنت نہ او کی میں اور و ہے ۔ جبو بین ایس گرنے ہی کے نو اب دیکھا کرنا تھا ۔ سکن ایسا کرنا اساکرنا اسے نویس نے اور اور انفصیل میں 'بعدی کوئی ایک عالمگیر سلطنت نہ ہو گی .

ہم یقین جانبیں کہ جیسے یہ سلسل سطنتیں نبوت کے مطابق و را و را قدرا فر را قدرا فر را قدرا فر انفصیل میں 'جم یقین جانبی کے نو اب دیکھا کرنا تھا ۔ سکن ایسا کرنا جھی نویس کے میں ایساکرنا کی مطابق و را و را فر را فومیل میں 'جم یقین جانبیں کے بیسے یہ سلسل سطنتیں نبوت کے مطابق و را و را فر را فومیل میں 'جم یون یا نہیں کہ بیسے یہ سلسل سطنتیں نبوت کے مطابق و را و را و را فر را فومیل میں '

جم یتقین جانیں کہ جیسے یہ مسلسل سنفتنیں نہوت کے مطابق وزرا وزرا تفعیل میں تعالم ہوئیں اور گرزر منبی ویساہی سن نہوت کا اخری عصہ بھی ویسا ہی پورا ہوم کا جیسا کہ نہوت کو انحری عصہ بھی ویسا ہی پورا ہوم کا جیسا کہ نہوت میں مندرج ہے ،

جوتعی برای ساطنت منتقسم ہو می - روم یہ چوتعی سلطنت میں - اور وہ منقسم نعی -اس منتقسم سلطنت کے مختلفت جنسے اب جہاری آنکھوں کے سامنے سے گرزر رہے ہیں۔ أننده برناواقعه

اب کی ہوگا ؟ ہی رے سامنے یہ سول ہے۔ بوہ نبیہ نہ کہ جو تدیم بابل کی سلطنت سے شروع ہوا تھا۔ ہی رے و فی آب بنجت ہے۔ جو کارم بہت وصابعت ہو کہ غیر کوسٹ یا گیہ تھا وہ آج فیص ہم کوسٹایا ہا تہ ہے '' اُن بادشا ہوں کے ایم ہی آسمان کا فدا ایک سلطنت بر باکر بناج تا اید نیست نہ ہوگی اور وہ سلطنت دوسری قوم کے قبضے میں نہ بڑے گی ۔ وہ اُن سب میکٹوں کو نکر ہے 'نکر ہے اور نیست کر بگی اور وہی تبضی میں نہ بڑے گی ۔ وہ اُن سب میکٹوں کو نکر ہے 'نکر ہے اور نیست کر بگی اور وہی تابید تو کم رہے گی جب کہ تو نے ویشعا کہ وہ بتھر بغیر اُس کے کہ کو نی ہاتھ ہے اُس کو بہا رہ می ور پہ ندی اور بہا رہ کے کو اور نیس کو بونے وہا کو نکر ہے کا اور اُس نے بادشہ کو وہ کچھ دکھا یا جو آگے کو جونے وہ لا ہے۔ اور یہ فیرے نکر ہے کیا ۔ فدا سے بادر اُس کی تعبیر بھی یقینی "

"ان با دشا ہوں کے ایام میں " یعنی ہورے زمانے کی سطنتوں کے ایام ہیں۔
عالمگر واقعہ عظیم سیح کی آمد ہے۔ جو آگرا بنی سلسنت فائم کریا۔ اُس کی با دشا ہت ابعدی ہو گی۔ سی بڑے محراج کی طرف دنیا کی ناریخ کارخ ہے۔ نوکاریہ آخیری وقت آنے والاہے۔ بیلتے یہ بسمر بہاڑیں ہے بطا ہوتھ کا سے کاٹا گیا۔ اور اُس مورت سے بطا ہوتھ کا سے کاٹا گیا۔ اور اُس مورت سے بطا ہوتھ کا دیے کاٹا گیا۔ اور اُس مورت سے بطا ہوتھ کا دیے کاٹا گیا۔ اور اُس مورت کے سار سے جو دنیا کی حکومتوں کے نسان سے با طرایا جس کے داریعہ اُس مورت کے سار سے جو دنیا کی حکومتوں کے نسان جو بغیر ہا جو ل کے دریعہ بی مسیح کی آئنہ و سمسنت جو بغیر ہا جو ل کے دریعہ بی مسیح کی آئنہ و سمسنت کی وردنیں پرسے گن ہا اور اُس کی تو آگا ہوں کو نیست ہو اُس کی زمیعہ بی مسیح کی آئنہ و سمسنت کی دریعہ بی میں مسیح کی آئنہ و سمسنت کی دریعہ بی مسیح کی آئنہ و سمسنت کی دریعہ بی مسیح کی دریعہ بی دریعہ بی مسیح کی دریعہ بی دریعہ

'' یہ خواب یقینی ہے اور اسکی تعبیر ہیں یقینی ہے'' میں چاہئے کہ سری آنکھیں آس بر' سے اور مستقبل واقعہ کی طرف بھر جا میں جس کی خبر بسلے سے نبوت میں دی مئی

ا (دانی ایل ۲: ۳۳ و ۵۶) ۲ (دانی ایل ۲: ۵۳)



روم کی تیاہ شدہ شان وشو کت نانی نس نے یہ محراب سید ، اے میں بروشلم کی بربادی کی یا دگار من نے کے لئے بنائی جو اب تیک روم شہریں موجود ہے

یعنی مسیح کی دو انجلال ابدی سلطنت کی آمد جو کبھی بربادنہ ہوگی - اُس سلطنت میں نہ گناہ دا فل ہوگا ورنہ بدی اس لیے مسیح سب آ دمیوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اس آف والی سلطنت کے سے تیار ہو جائیں - وہ اس امر برتا در ہے کہ ہم کو گناہ سے بچائے اور ہم کو نے دل عطا کرے اور ہم کو الیسی تیاری بنجھے کہ ہم ابدی سلطنت ہیں - اُس کے ساتھ رہے کے قابل ہو جائیں .

#### فدا كا دعو ك

تدیم زو بنوں ہیں مذا ب کے سامنے فدانے یہ دعو کے کیا ' جمیں ہونے والی جیر ول کی خبر دیں۔ اور جمیں و کھ ایس کہ اُن کی اکلی جیشینگو ایباں کیا تھیں تا کہ جم اُنہیں سوچیں اور اُن کے انجام کو سمجھیں۔ یاوہ انسدہ کا احوال جمیں کہ سنالیں۔ بتاؤ کہ آگے کو کیہ ہوگا۔ تا کہ جم جانہیں کہ تم الہ ہو'' ا

اور توموں کے سارے معبود فامونی رہے۔ کیونکہ وہ الدنہ تھے۔ فداوندہی جو کتاب مقد میں مشکلم ہے۔ شروع سے آخر تک کی باتیں بتاسکتا ہے ۔
'' میں فدا ہوں اور کو ٹی دو سرا نہیں۔ بیس فدا ہوں اور مجمد ساکوئی نہیں۔ جو ابتدا سے انتہا تک پوری نہیں ہوئیں۔ باتندا سے انتہا تھ کا اوال اور قدیم و قنوں کی باتیں جواب تک پوری نہیں ہوئیں۔ باتا ہوں۔ اور جو کہتا ہوں میری مصلحت فائم رہیگی '' ہم اس وسید سے اُس نے سارے زمانوں میں شہادت دی ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جانے کہ فدا تقام اُ دمیوں کی ساری سلطنتوں پر عکم ان ہے۔ اور تاکہ لوگ اُس کے مقصد کو پہنچا نیس اور گناہ کو ساری سلطنتوں پر عکم ان ہے۔ اور تاکہ لوگ اُ س کے مقصد کو پہنچا نیس اور گناہ کو موقوف کریں۔ اور ایدی نجات اُمت تک پہنچا ئیں۔ جنانچہ فداوند فر ماتہ ہے موقوف کریں۔ اور ایدی نجات اُمت تک پہنچا ئیں۔ جنانچہ فداوند فر ماتہ ہے دور ہیں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو انبچ مردونگا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا۔ اور

تاریخ و نیمامیں بہوت کے کلام کی تنمیل ایک برمی و بحسب مکایت ہے۔

ا (السعياد ١ ٣٠١ م ٢٠١) ٢ (السعياد ١ ٣٠ ١ و ١٠) ١ (السعياد ٢ ١١) ١

میں ہی آسے پورا کرونگا'' س

فداو ند کے سامنے 'رہائے مستقبل ویسی ہی کھلی کتاب ہے جیسا کہ 'رہائے حال ۔ یہ کلام بتایا گیا اور آ سندہ واقعہ کی خبردی گئی جس کو نہی کی قلم نے طو مار برنکھ ویاو قت محرز رہا گیا اور صدائیں آ میں اور جلی گئیں اور جس و قت نبوت کا و قت بہنچا نو دیکھو میں کی تکمیل ہو گئی .

مننوه کی شهها دت

ونیا کے بعض نمایت براے زبروست شہروں کی بربا دی صد بورسے نبیانہ کارم کی تکمیل کی شہادت دے رہی ہے .

تدیم نرمانوں میں سنوہ مغربی ا۔ اشیاء کا دار النحلاند تھا۔ جس کی بنیاد زود نے تقریباً جار ہزار برس بیلے در الی تھی۔ اُس نے نہ صرف دریا ہے دجد کے کنارے اپنے دار النحلانے کو تعمیر کرایا بیکہ اُس کے ار درگر دکئی دوسرے تعیبے بعی بنوائے اور اُس کا یہ خیال تھا کہ ایک دن یہ دار النحافد معہ اپنے دیگر مضانات کے ایک برا اشہر بن یہ خیال تھا کہ ایک دن یہ دار النحافد معہ اپنے دیگر مضانات کے ایک برا اشہر بن جو ایک برا اشہر تھا۔ توناہ بنی کے ایام میں جو با ابل کے نبیوں میں سے ایک تھا۔ جے فدانے ایک نو ص بیغہ م دیکر سنوہ کو بیم بیم انہا ہے ایک تعا۔ جے وہاں کے ایک زبر دست با دشاہ نے مٹی کی ایک تعتبی بر معموایا تھا۔ وہ آج تک معفوظ ہے '' مزار ہا ہو گوں کی حیرت کے لئے میں نے اسکو کھڑا کیا۔ ایسا محل جسکا کو نی معفوظ ہے '' مزار ہا ہو گوں کی حیرت کے لئے میں نے اسکو کھڑا کیا۔ ایسا محل جسکا کو نی معفوظ ہے '' مزار ہا ہو گوں کی حیرت کے لئے میں نے اسکو کھڑا کیا۔ ایسا محل جسکا کو نی شعبر ۔ یں نے اس کا نام میں سانہ ڈر رکھا'' ا

Records of the East, vol, xii. Part 1.

یوزہ کی مناوی سن کرا ہالیان منوہ نے آسمان کے خدا کے سامنے تو ہا کی بیکن مابعد زیانے میں۔ نتیج کے تھمند اور عیاشی اور دونت نے اس کو خو نریزی سے بھر دیا۔ مالیل کے ایک اور نبی نے جسکانام نحوم تھا۔ اس کی سنراسے اس کو آمگاہی دی

؛ (پیدائش ۱۰: ۱۱ و ۱۲)

اوراس نے درجو است کی کہ جو ہو گ سے نداسے وٹر نے ہیں وہ اُس طرف رجوع کریں

" نداو ند نیک ہے اور بہت کے دن ایک حصین قدمہ ہے ۔وہ ان کوجو اُسکا بير و سدر نصح بين پهمانتا ہے '' ا

اِس میں کیجھوشک نہیں کہ بعضوں نے اِس السکامی پر تو جہ کی اور پان کے سے فد ا کی طرف پھرے۔ بیکن اولیان شہر گناہ میں ببتلا رہے۔ پھر ایک اور نبی صفعیاہ نامی برپا ہو ا- جس نے اُن کو عین اُس و قت ندا کا کارم سنہ یا جب اِ سی عد اب اُن پر

واویلا اُس سریش اور گن و اود داور فلم کرنے والے شہر پر - اُس نے کارم کو ہیں سن - وہ تربیت پدنیر نہ ہوا، اُس سے خداو ندیر ہیر وسہ نہ راُہی - اور وہ ایسے خدا ا کے نزد مک نہ ایا۔ " ۲

با 'بس کی پیسین گو'ییاں - جو اس بر'ے شہر کے نلاف کی ٹیس - وہ یہ ہمیں: -اب وه اُس کے ملان کو ایک برٹی باڑھ سے میست و نا بود کریگا'' 'تھر گدا زہو بعامًا "-" نلاو اورسن سانی اورو برانی ہے " ملا یہ وہ شہ دیان شہرہے جو ہے الکر ہو کر رجت تھا۔ جس سے اپنے ول بیں کہ یں ہوں اور میرے سائے کو ٹی دو سرانہیں۔ سووہ کیساویران ہوا۔حیوانوں کے بینہ بھے کی بگہ'' س

، دیوں اور ابالیان بابل جو اُن دوں میں مغربی ایشیر، کے و گوں یں سے سب سے زیادہ زیردست سے وہ ننوہ کے اوگوں سے اڑے اس معرور شہر کو مسحریا ۔ و با س کا با د شاہ ایک بنتی بعثی میں بل کر ٹدا ز دو گیا۔ 'نوہ تباہ جواسا ہویں صدی مسیحی میں رومیوں اور نورسیوں کے درمین ایرک جنگ ہونی ۔ اُس کا بیدن کر ہے و قت مورخ گین به شههادت دیر شراه به که سیم نیج به خابی سنمهان اورویران پرااه به و

ا ( نحوم انه) ۲ ( صفليه ٥س: او ۲) ۳ ( نحوم ۱: ۸ و ۲: ۲ و ۱۰) ۲ ( صفليه ٥ - ۱: ۱۱)

میدان منگ من گیا" The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.

chapter 46, paragraph 24.

آج کے دن انہوہ کی جگہ موصل کے دریا کے پاسس بنائی بناتی ہے۔ وہاں صف است بنتی یہ داھیر بھی نا معلوم صف است برات کا ایک تودہ ہے۔ صدیوں کی ریت بھتی برتنی یہ داھیر بھی نا معلوم بیس ہو گیا ہے۔ بالبل کے نبیبوں نے جو کارم کی تھا۔ وہ سنمیل کو پہنیو ۔ بالن جس و قت یہ کارم کی گیا ۔ اُس و قت اِس مغرور اور آباد انوہ کو ایسے انجام کا نبال بھی نہ تھا۔ انہوں کے تودوں سے ۔ آو از سن کی دیتی ہے 'نہ بشر کھی س کی اندہ ہو اور اُس کی ساری شان و شو کت میں س کے پیول کی ، نندہ میں تو سو کر جو تی ہے۔ اور جو س کی کرم بد تیک تو کم رہیگا ''ا

صور کی قسمت - بسحر اعظم کی انکه

مغربی ادشیا میں بھیرہ شام میں صور تدیم زرانے میں سب سے برا ابھیری شہرتھا۔

تمین مرارسال کرزرے میاں کے باشند سے فلیکی وگ دور دور کی قوموں سے تجارت

کیا کرتے تھے ۔ جزتی ایل نبی سندر کے مرکز کو اُس کی حدود بیان کرتا ہے ۔ انتیر سے
معماروں نے تیری فوشعالی کو کا بل کیا ہے "نبی نے یہ بھی بتایا کہ سارے ملک
اِس مند می سے نوید وفروخت کرتے تھے اور اِسکی دولت کوبر نماتے تھے ۔ پھر نبی نے
فدا کے فلم سے اِس مغرور شہر کو وہ ل کے شریم اور اُستاخ باشندوں کے باعث شبید
اور آمگا ہی کا بیغدم بنجایا ۔ کیونکہ یہ وگ زندہ فدا کی بحاجہ شون کو پو جنا اِسند
کرتے تھے ۔ اِن وگوں نے آسمان کے فلاف ایسے سخت مُناہ کے تھے اور یہ لوگ

ا(ا يطرس ١:١٥ و٢٥)

ست برستی میں ایسے نوق مے کہ نبی نے عذاب کے نازل ہونے کی خبر انہیں دی:'' اِس لیے خدا و ند ہو واہ فر ما تا ہے ۔ دیکھ اے صوریں تیرا منحاعت ہوں اور
بہت سی توموں کو تبحید پر چڑھا لاتا ہوں ۔ جس طرح سے سمندرا بنی موجوں کو چڑھالاتا ہے
اور وہ صور کی نہر بناہ کو توڑ دڑا ایس کے اور اُس کے برجوں کو دڑھا دیس گے ۔ اور میں
اُس کی مٹی اُس پر سے جھاڑ بھینکو نگا۔ اور اُسے دھوپ کی جلی ہوئی چٹان کر دونگا۔
وہ سمندر کے در میان جال بجھانے کی جگہ ہوگی کیونکہ بیس نے ہی کہا۔ فدا و ند۔ سوواہ
فرناتا ہے'' ا

سیاہ سیاہ سے جو بینان کیاہے اُس سے یہ شہا دت ہلتی ہے کہ یہ بہوت پوری ہوگئی۔
حنر قی ایل کے دنوں میں اِس جزیرہ نہر کی جگہ کے بارے میں ایک سیاح بروس
نامی (جو تقریباً ایک صدی گرزی وال گیاتھا) کہتا ہے کہ اُس جگہ کو ایسی چٹان
پایاجہاں سے دو مجھوے اپنے جال دوالے ہیں "

(See "Keith on the Prophecies" page 329)

اسی مند یوں میں فوشی کے کیت می یا کرتے تھے ۔ نہ اُن مضبوط و بلند دید موں کا کچھ باقی ہے ۔ بنہوں نے برسوں تک سکند راعظم کے تبدید حملوں کو ناکا میاب مہر ایا تھا ۔ یہ ساری چیز یس ابک پریٹ ن فواب کی طرح لمیامیٹ ہو گئیں اور صور نبوت کے بوجھ کے نبیجے دب گیا بیم کہ اب ہے ، اور مت سے اِسی حالت بیس چلا آیا ہے - صور فدا کے لیے شہادت دے رہا ہے اگر و وعظمت . قدرت رکھتا اور آباد رہتا تو منکر ان فدابر افخر کرتے ۔ گرایسا ہو نہیں سکتا ۔ صور اب اُس فاک میں سے سر اُٹھ نہیں سکت تا کہ نبوت کی آوا ز کو جھٹو کے '' The Land and the Book, " vol . 2, pages 626, 627. "

بابل کی بربادی

تدیم زبانوں میں ۔ اِن سب سے بڑا اورطاقة ورایک اورشهر تھا۔ جس کے باشندوں نے آسمان کے ندا پر نفر بکا اور بدی بیں مستغرق رہا اُس کے اُبی م کے بارے بیں بھی بائبل میں نبوت پائی جاتی ہے ۔ اور جسکی تاریخ آج ہمارے لئے ایک نوص شہر دت پیش کرتی ہے ۔ دیمگر شہروں سے زیادہ فداوند نے اُس شہر کو زند کی کے نووراور فدا کے نلاف فو د نوض دل کی سرفرا زی کا نسان تھہرایا ،

تدریم زرافی میں بابل کی سابھی کی جو بیشین گوئی تھی اُس پرہم مختصراً غور کریس بن دنوں میں بابل دنیہ کاسب سے بر اُس جو رشہرتھ اور اعلے عووج ماصل کرنے کو تھا سب نداو ند نے اُس کے بد بخت اُبی م کو منکشن کیا۔ اور یسعیہ ہ نبی کی معرفت برفر بایا: - ''بابل جو ممکتوں کی شمت اور کسد اول کی برزگی کی روزق ہے۔ سدوم اور عمورہ کی ، نند ہو جائیگی جن کو ندا نے اُٹ دیا وہ ابد تک آبا دنہ ہو گی اور یشت در بشت کوئی اسمیں نہ ہے گا۔ وہاں عب نوگ جر نوب اِستادہ نہ کریں گے اور وہاں گدار نے گلوں کونہ سلطانیس کے ابرزین کے جنگی در ندے وہاں ، میٹھیں گے اور اُن کی اور یہ کی کھروں میں اُنو بھر سے ہوئے وہاں شہر مرغ بسیں گے اور برزکوبی وہاں کو دیں گے جو ایس کے اور برزکوبی وہاں کو دیں گے جو ایس کے اور برزکوبی وہاں کو دیں گے جو اُن کے رنگ

محلوں میں بلا ایس گے اسکا و قت زور یک پہنچا ہے۔ اورا سلے ہونے کے آگے ہت دن نہ ہونگے ''ا ۔ انب کے ایسے وی شان و سو کت دارا انظا نے کے بارے میں اسابوناک مستقبل کسی اور شہر کے بارے میں بیان نہیں ہوا۔

اُس علاقے کی سطح پر بہت ایکر ڈن تک کو ٹرے کر کٹ کے دڑھیر پرٹے ہوئے ہیں۔
جاروں طرف شیشے ۔ سنگ مرمر۔ مٹی کے برتنوں اور اُن ایسٹوں کے ٹکر ٹے جن پر گئے لئیمے
ہوئے تھے شورز مین سے سلے ہوئے میں ہیں۔ جو تدیم مکانات کے کھند ٹرات سے پیداہوت ہے۔
جسکی وجہ سے نب تات پیرانہیں ہو گئے اور نب تات ہوتے ہیں تو وہ مرجاتے ہیں۔ اور
بامل کی یہ بنگرایک خوفناک اِعائراور ہے جراغ ہے۔ اور برٹی تسم کے اُوجن کے تحریباً

ا (يسعياه ١٩:١٣ اسم ١٦)

۔ و ۔ و کے نموں اُٹرنے ہیں وہ یہاں کی جھاٹر یوں میں ایسے ہیں اور بیابان میں گھرائے ہیں۔ '' گدارکلول کرتے ہیں۔''

Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon. chapter 21, page 413.

نبوت میں یہ بھی ذکرتھا۔ 'وہ ں مبرگر عوب او گ خیصے اِستادہ نہ کریں گے۔ ' بن ابغہ نوکے میمنی بھی بھی بھوسنے ایس کر اِس مگر بر کوئی بدوی گاوں آبادنہ ہو گا۔لیکن سب ح وگ بنا ہے ایس کہ مفعی طور پر بھی یہ یہ درا ہوا۔ کیونند عوب لوگ عارضی طور پر



سمندر کے قریب صور تہرکے کھند دات

جمی و ہاں خیمہ کا نا سندنہیں کرتے وہ سبھتے ہیں کہ وہ زین معون ہے اور وہ ان کھندڈرات کو ''مرجلیب'' یا ' اُ ٹ دی کہی جد '' کہتے ہیں ، ( Encyclopedia of Islam '' article "Babil'')

سب سو ۱۹ و ین در زبین و - سی - آنی سنگ (W.C.Ising) نامی ایک مشنری أمسس بند کو دینه یعنی کی - جهال پروفیسر کول در ی و سے ( Koldeway ) مشنری أمسس بند کو دینه ی - جهال پروفیسر کول در ی و سے اور کی اور کی ایک بندر اس کو کیود در ایا تھا - اُس نے یہ بیان قدم بند کیا -

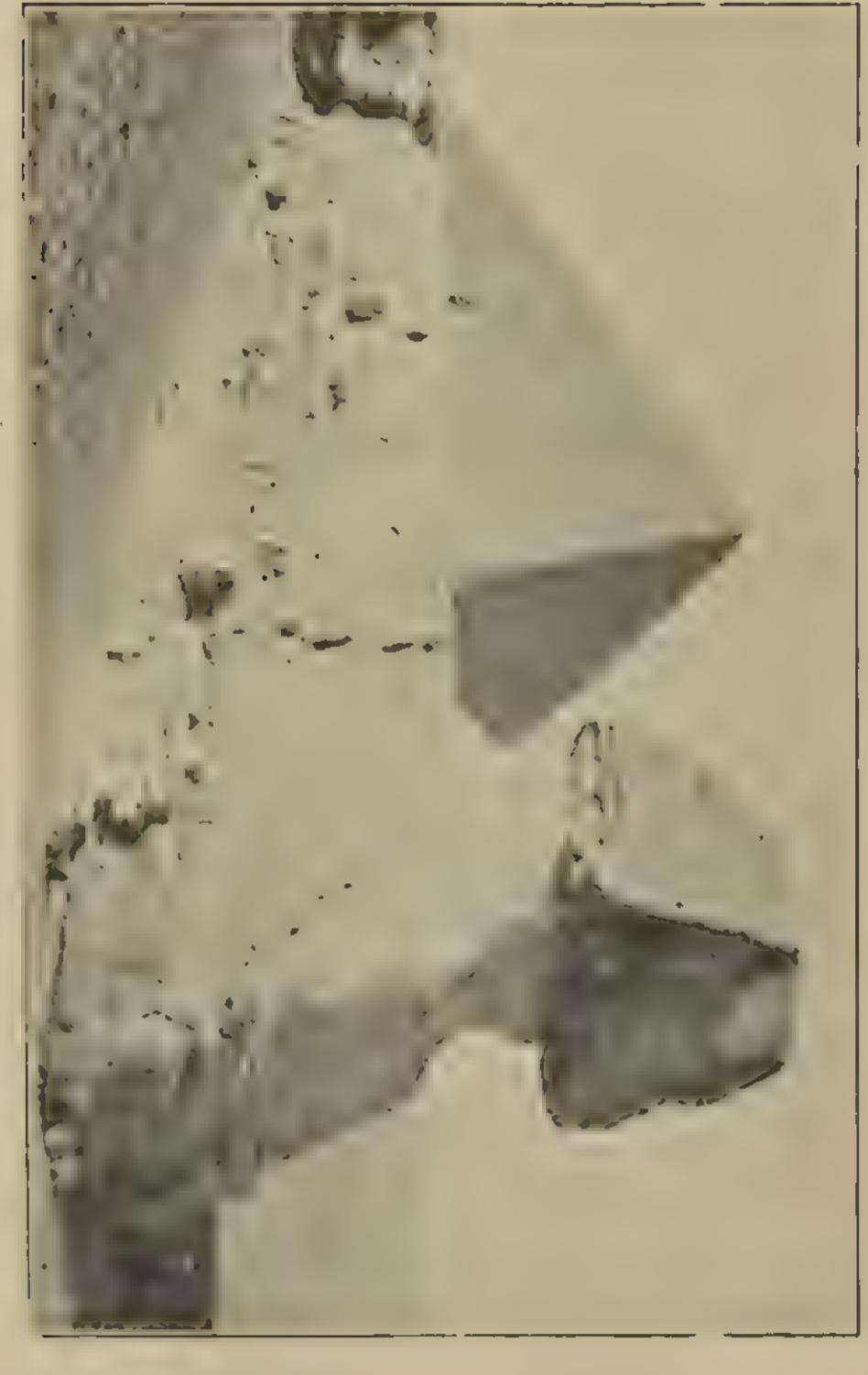

ではいまっかんでしてかいんでしてからからからい

"اور بعض دِسر مقامات بی مندرج ہے - جودوران زمانہ بی فظی طور پر بوری بولی اور بعض دِسر مقامات بی مندرج ہے - جودوران زمانہ بی فظی طور پر بوری ہوئی تدیم بابل کی بعد پراب کوئی شخص نہیں استااور جوء بالوگ کھدائی کا کام کررہے ایس وہ اپنی مٹی کی جھونیرٹیاں تدیم دریا کے طاس بیں ناتے بی جو آجیل آاہ مسل مغرب کی طرف ہٹ گیا ہے ۔ "

European Division Quarterly . Fourth Quarter 1913 .



ا دوم الهني بريا وشده حالت يس

مصر اورا دوم

وریائے نیل کے کنارے جو بھاری بھاری کھند زرات ملتے ہیں۔ وہ تنگیل تدہ نہوت کے شاہد ہیں ۔ جب مصر بابل کا حریف تھا تو با نبل کے نبی نے یہ بیشین گوئی گی۔ "وہ ممکت ساری منگتوں سے زیادہ مقیر ہوگی اور پیر تو موں پراپنے تئیں بلند نہ کریگی "ا اور پیر تو موں پراپنے تئیں بلند نہ کریگی "ا اور پیر تو موں پراپنے تئیں بلند نہ کریگی "ا اور پیر تو موں پراپنے تئیں بلند نہ کریگی "اور پیر تقی بسک کے بارے بیں تھی بسکہ اور چرقی ایل کی بارے بیان کی بارے بیں تھی بسکہ اور چرقی ایل کی بارے بین تھی بسکہ اور چرقی ایل کی بارے بیان کی بارے بیان کے بارے بین تھی بسکہ اور چرقی ایل کی بارے بیان کی بارے بیان کی بارے بیان کی بارے بیان کی بیان کی بارک بیان کی بیان کی بارک بیان کی بیان کی بیان کی بارک بیان کی با

یہ تھی کہ و دایک اور نے اور حقیر حارت میں تو نم رہیما اور ایس ہی و تو ع بس آیا۔ اووم ایک و قت بڑا آبا دشہر تھا۔ اور اپنی عقل و نحر دکے باعث مشہور تھا ہے بربا دپر ا ہے۔ اُس تدیم نبوت کے باعث جو با نبل میں قلم بندہے۔ '' اووم بھی جائے دیرت ہوگا۔ ہر ایک جو اسکی طرف سے گزریا کا حیر ان ہوگا'۔ ا

تاریخ کی شهها دت

یوں نہیںانہ کا م کی تکمیل پرصدیاں گو اہی دے رہی ہیں۔ با ابیل کے اِن
وشتوں میں نوع انسان کی کل واریخ کا مظارہ ہماری تکھوں کے سامنے پیش کیا
جاتا ہے۔ یہ کتب انسانی تعنیف نہیں ہوسکتی ، جس نے قدیم زبانوں سے لیکر
انسانی تاریخ کاسلسسٹروع سے لیکر آج تک بت دیا ہے س زندہ فدا ہو سبھوں کا نہا تی
ہے ۔ اِسس کتاب میں کل نوع اسان سے متکلم ہے ۔ نداوند نے نہ صاف اُن
لوگوں کی گاہی اور اُن سے در نواست کے سے کتام کیا۔ بہہ حق کے دشتوں
میں سارے زباوں کی گو ہی کے لیے یہ کہ م شھرایا کہ با ایس ندا کا کارم ہے ۔ اُس
سارے وعدے سعیع اور یقینی ہیں ۔ بن نہوں نے ندا کی طرف سے ننوہ بابل ۔ اور میں مور کو یہ بنام پہنچہ یاوہ آج اور اور سے ایجھی پیغہ م دے رہے ہیں ،

اسکی تکمیل نسره اسرت از اده فدایر صداول کی شها دن ہے۔ ابوت کی شهر دت اور اسکی تکمیل ندا کی طرف سے دعوت اور در نواست ہے کہ سارے آدمی اس کو حقیقی فدا تسلیم کریں ۔ اور مقدس اوشتاول کو اسکا آسو انی کلام بازیں ،

یں نے قریم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، وہ میرے منہ سے انگیں۔ میں نے انہیں مشہور کیں۔ یس نے نا ٹہاں کیا اور وہ ہر آئیں از بس کہ میں باتناہی کہ و گرا ہے اور تیری گردن کا ہشھ وسے کا ہے۔ اور تہری ہیشانی ہیں کی ہے۔ اِس

(12:4901-7)1

نے یں نے اِتداہے یہ باتیں جھے کہا سن امیں وراُن کے واقع ہونے ہے ، بیشتر جمد پر ن بر کی بین .... وقع برسز ہے سوالس سب کو الاخط کر " الفین موسمع نبوت کی مکیل کی تاریخ کی تهه دت پر نظر دایا گاوه به معوم کے بغیر نہیں رہیگا کہ سیج کیج جس تسعیل نے یہ باتیں کہیں وہ ابتدا ہے اسما تک کی باتیں جا نتاتھا اس کے ادمی کو چا منے کہ سارے و سموں میں اُسکی اوا زسمے کے سے تیار ہو۔ جبوہ گناہ کے بارے وریسوع مسیح کے وسیلے ہی ت سے طریقہ کا ذکر کر ما ہے ، علاوہ ازیں نبیب نہ کلہ م ہیں اے والے والعات کا اور زینہ حال کی تاریخ کے دور کا بہان بھی پایاباتا ہے اِسے امنہ سب ہے کہ ہم اُن یا نوں پرغور کریں جوخدا کے كارم ميں مى رے زيائے ئے مستعلق اور أن واقعات ئے مستعلق مندرج ہيں جو آخر سے پیشتر زمین پرواتع ہونگی ۔ عربس رسول سے اِن افعاظ میں جمیں کنعیمت کی۔ جه رئے پاس جیموں کاوہ کارم ہے جو زیادہ معتبر تصهر ا اور تم اچھ کرنے ہوجو یہ معجمه سراس برعور كرية بو. كروه إيك چرغ ج جواند هيري حكر بس روشني بحشتا ہے جب تک پوه نه پھے اور صن کا ستماره تمهارت و ب و و بن نه و کئے " ا

۱ (۲ يظرس ۱:۹)



عدين في التي المعددون في المعدل المعدل التي المعدد



یہودی دوم کے مصالب کی پیشس کوئی

باب ٣

## الرف ويبائيك نوان

جها رے منبحی کی برمی پیشین گونی

مسیح نے پروشلم کی مقدس ہیمل کی آندہ بربادی کا ذکر کیا۔ شاگر دحیران رہ ٹیمایک نساگر دنے کی ''اے اُست ددیکھ یہ کیسے بہتھرا ورکیسی کیسی عمارتیں ہیں ''نجات دہندہ نے یہ جواب دیا ''تو اِن برمی برمی عماروں کو دیکھتاہے۔ بیماں کسی بہتھر پر بہتھرباقی نہ رہیگا جو گرایائے جائے'' ا۔

'' أمس و قت كاكيانشان ہے ''

جب وہ زیتون کے بہاٹر پراہے شاکر دوں کے ساتھ کیا۔ جہاں سے کہ شہر نظر آتا

ا (مرفس۳:۱۳)





جا نوسائر دیسوع کے پاس آگریہ کھنے لگے ''جیس شاکہ یہ باتیں کب ہونگی اور تیرے آنے اور دانیا کے انو ہونے کا کیا نشان ہوگا'' ا

میں سوال کو جو ب دینے و نمت ہوت دون و نے پہنے تو یروشلم کے ب و ہوئے کی بیشین گونی کی اور پھر ایک و شخصی اس نام علی آر اسوں کا باس ن ک جو اسکی ظالمہ بیا کو العدت کر بیا ہو العدت کر بیا ن ک اور وہ نس الیمنگی - بھر اُس نے آجھنے و وں کے واقعات کا بیان کی اور وہ نس ن بتا ہے جی ہے تا گئے کا کہ دوسری المد بہت قریب ہوگی آنے کار اُس نے اُس نے اُس نے اُس نے ہوگی اور کا مفصل کے بادوں یہ نظارے کی تعویر محمین جی جب وہ اپنے تا ندر رجول کے ساتھ آسوں کے بادوں یہ نظامر ہوگا۔ اِس تمر رکا مفصل بیان متی کی نیجیل کے چوبھے وی باب یہ بان متی کی نیجیل کے چوبھے وی باب یہ بان متی کی نیجیل کے چوبھے وی باب یہ بان متی کی نیجیل کے چوبھے وی باب یہ بان متی کی نیجیل کے چوبھے وی باب یہ بان متی کی نیجیل کے جوبھے وی باب یہ بان متی کی نیجیل کے جوبھے وی باب یہ بان متی کی نیجیل کے جوبھے وی باب یہ بان متی کی نیجیل کے جوبھے باب یہ بانا تا ہے

ا یک عجیرب مشابهت

ا (متی ۳۳:۳ متی ۴ (متی ۳۳:۳ - ۱۳)

یہ وی ریاست کے آخر ہونے سے پیشتر ایما ندا روں نے انبحیل اُس ساری دنیا میں بہنجا دی ہوائیں و قت معموم تھی ا۔ اِن پہنچھلے دنؤں میں انبحیل کی اشاعت زیادہ و سیع بینہ نے پر ہور ہی ہے ۔ جیسا کہ جود ھویس آیت میں خبر دی ٹلی تھی ''بادشاہت کی اِسس خوشنجری کی من دی تنام دنیا میں ہوگی تا کہ سب قوموں پر گوا ہی ہواور اُس و قت نیا تیہ ہوگا '

یروشنم کے آخری ایام

ہم مختصر آروشلم کے آخری ایام کے واقعات کا کیجھ وزکر کریں گے۔ مسیح نے
ایس نداروں کو پہلے ہے۔ آگاہی دی تھی۔ '' خبردا رکوئی تسمیں گراہ نہ کر دے۔ کیونکہ
ہتیرے میرے نام سے آئیں گے ورکبیں گئے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے نوگوں کو
گراہ کریں گئے '' جب ہو دیوں نے حقیقی مسیح کو رد کر دیا تو جھوٹے مسیحوں
گراہ کریں گئے '' جب ہو دیوں نے حقیقی مسیح کو رد کر دیا تو جھوٹے مسیحوں
کے فریب یں آنے کے لئے راستہ کھول دیا۔ اعمال کی کتاب میں اس بیشین گوئی
کی تکمیل کی کیجھ جھلک نظر آتی ہے۔ ذیب کی تاریخ میں اس کا مفصل بیان ہے۔ پن نبی

کولی ایسی قوم فتند انگیر نی تھی جیسی کہ یہودی قوم اور نہ کولی ایسی امت گراری ہے جو مخصی دینے والے کی انتظاریں جوائی تدیم سلانت کو بحل کر دے - ایسے جوش میں آئی ہوا ور انکا تعصب اور مزہبی جنون اسقدر بھر انک ٹھا ہو جیسی کہ اِس زیانے کے کم بخت یہود وں کی حالت تھی - یکے بعد دیگرے تو گوں نے اُٹھ کر مسیح ہونے کا دعو کا دعو کا کہ بخت یہود وں کی حالت تھی - یکے بعد دیگرے تو گوں نے اُٹھ کر مسیح ہونے کا دعو کے معی کیا - بے در بے ندر ہوئے جنگی ترخیب کا باعث بعلی مسیح یا بادشا ہت کے جھوٹے معی شرعی انداز میں اسلی جا تھے نے فتم وستم کے بہاڑ کو ایک بوت دہندہ کی زند کی اور تھ مت کے ایام میں السی جا تھے نے فتم وستم کے بہاڑ کو ایک برائی در تے جے گئے تو نرارت کی دوح برائی در تے جے گئے تو نرارت کی دوح برائی در تے جے گئے تو نرارت کی دوح

ا (كليسول انتسام)

بلاروک أوک نمالب آئی - دا کرمیرس (Dr. Mears) فی اِن تبدیل شده ما اِن کا اِن اَن اَلیک اطبینان ما اِن کا اِن اَن اَلیک اطبینان ما اِن کا اِن اَن اَن کا اِن اَن اَن کا اِن اَن کا سسد اَفر آنا ہے - بق بدأس فوزیر می اور منگا موں کے جو یو سیفس مورخ کی کماب میں بھر ہے ہڑئے ہیں ''

کے جو یو سیفس مورخ کی کماب میں بھر ہے ہڑئے ہیں ''

('From Exile to Overthrow,' pp. 256, 257)

یوں بعد بعد بروشلم کی تباہی کا و قت قریب بہنجتا گیا۔ بسکی خبر بہت پہلے نبیوں نے دی تھی •

ایما تداروں کے لئے شان

ٹر ووں نے ایک نشان ، نگاتھا اور مسیح نے اُن کوایک ایسا نشان دیا جسکے وزید وہ بان سکیں کر روشلم سے بھا گ جانے کاوقت کب آئیگا۔ اِس کا مفصل بین ان و تا کی انبحیل میں مندرج ہے .

''جب تم بروشلم کو نوج سے گھر اہوا دیکھو توجان لین کے اُسکا اُجر جانا نزدیک ہے۔ اُس و قت جو ہود یہ بیں ہوں بہاڑوں پر بعدگ جانیں اورجو پروشلم کے اندر ہوں باہر علی جانیں اورجو دیمات میں ہوں شہریں نہ جانیں ۔ کیا نکہ یہ انتقام کے دن ہونگے۔ جن بیں اورجو دیمات میں ہوں شہریں نہ جانیں گی' ایروشلم اور بعودیہ میں جو لوگ ایمان نہ لائے تھے اُن کے خیال میں بھی یہ نہ اسکن تھا کہ اُن کانہر برباد ہو جو بائیں گا۔ جس کو خدانے اتنی مدت تک محفوظ رکھا۔ اور اُن کامنظو ر نظر رہا۔ جب ہو جائیں گی و جے اُسکو تھیر لیا تب ہمی اُنکا اندھا دھند بھر وسدنہ لؤٹا یمکن محصرین کی اوجوں کو دیکھ کرمسیمی ایمانداروں نے بان بیا کہ بھائے کاوقت قریب آبہنچ تھا۔ کی اوجوں کو دیکھ کرمسیمی ایمانداروں نے بان بیا کہ بھائے کاوقت قریب آبہنچ تھا۔ کی اوجوں کو دیکھ کرمسیمی ایمانداروں نے بان بیا کہ بھائے کاوقت قریب آبہنچ تھا۔ کی اوجوں کو دیکھ کرمسیمی ایمانداروں نے بان بیا کہ بھائے کاوقت قریب آبہنچ تھا۔ کی کو کھیرے ہوئے تھیں۔ علاوہ ازیس (Zealots) نری و تی گروہ کے نہ گ جو بڑے

ر لوکا ۲۰:۲۱ ( او کا ۲۲ - ۲۰

ا جنگیو سے وہ کہمی ابنازت نہ دینے کہ کوئی آ دمی شہر سے مکل کررومیوں کے دایر ہے کی طاف جائے ،

عین اُس و قت ندای قدرت کامد نے بچاؤ کار سید بید کرد، رومی سیب الار ست یوس نامی نے جیکل کی دیواروں یں سے ایک کو کسی تدرنست کر دیا تھا ۔ بیکن این نیک اُس نے یہ اعلان کرد، کہ حمدرہ ک دیا ہوئے۔ انھوں یوسی فس مور خوا بد کسی

اور زیبوتی گروہ اِن پہنچھے جنسے والے روم زوں کے تعاقب کرنے کو اکا۔ اور ام نکی فوج کے پہنچھنے وسمے پر برمی نندی سے حمد کیا ،

سب اُن مسیحیوں کوجو او تعدی ملاش میں تھے ۔ یہ معدو م ہو اُس کہ ب ہدید اُ جانے کاو قت آ ایب ہے ۔ جس کی پیشین اُولی ہمت ساں ہیںے مسیح نے کی تھی۔ وں وہ بھاگ کر شہر سے ہا ہر افعا فات میں چلے گئے ا

بہت سال ہیںے مسیح نے اُنکویہ نسیحت کی تھی '' پس و ء ، نگو کہ تہمیں ہو 'روں ہی یا سہت کے دن بعد گنانہ پڑے '' اا اُنکی یہ د ء تعبوں ہوئی کیونکہ وہ موسم خزاں ہیں صفحے کے کسی دن بعد گئے چونکہ وہ اِس نشان کے منتشر تھے ۔ اِس کے نہوں ہے اُسے مطابق عمل کیا۔ اور رم کی عاصل کی ،

ا (متی ۲۰:۱۳)

اندازہ کی کریہ بت یہ ہے کہ بدھ کے دن رومی فو بیں ، پیچھے ہٹی تھیں اور معنور فوجوں نے ایکل کران کا عاقب کیا تھ ۔ مسیحیوں کو بھا گ جانے کا یہی مو قعد را - دو سرے دن زیمونی فو بیس آئیں اور دن زیمونی فو بیس آئیں اور اس آئیں اور اس نیم کے گیت گاتی ہو ئیس ۸ - انتوبر کو یرونسلم بیں وابس آئیں اور اس سے ( . History of the Jews," Vol. II page 268.) ، قبل دن بیں وہ بداروک ماگ کے اُ

سبیانه کلام کی تکمیل

مسیح نے یہ خاہر کیا تھا کہ وہ جیکل جو یہودی قوم کا فضرتھا با کل تب ہ ہوجہ نیگی۔
آخری می صرہ کے و قت رومی سپ سالار نے کوشش کی کہ وہ جیکل کی عظیم الشان عمارت
کو برباد ہونے سے بچاہے۔ یہو دی اُس و قت اُس جیکل میں بناہ گرزیں بھے کیونکہ اِسکی
دیو ریس بہت بھی اور تفہو و تھیں۔ صیصہ سپ سالار نے یہو دروں کو یہ برینام بھیجہ ،
اُ اگر تم یہ بعد بعد بعدل و او جس سے کہ تم اب رار ہے ہو تونہ کو کی رومی گور تمہاری
جیکل کے نز دیک آئی اور نہ اِسکی کوئی ہے عالی ہوگی ۔ بعد میں کوشش کرونگا کہ یہ میں میں کوشش کرونگا کہ یہ میں میں کوشش کرونگا کہ یہ میں میں کاشش کرونگا کہ یہ میں میں کاشش کرونگا کہ یہ میں میں کاری کی بیاد و بانہ باہو اُن بیا ہو یانہ باہو اُن میں کوشش کرونگا کہ یہ میں میں کوشش کرونگا کہ یہ میں میں کاری کہ بیاد و بانہ باہو اُن بیا ہو یانہ باہو اُن

Josephus 'Wars of the Jews," Book 6, Chap. 2

یہ پیشین کوئی نفظ بلفظ وری ہوئی - یہودی شدی اور جوش سے بھر سے جس اسٹ دل رومی بت پرست ان کی بہاہ کن جمد بازی سے حیران تھے - طبعس ہیمکل کے بہانے کی کوشنوں میں ناکامیاب رہ اور یہ برباد ہو کی جیسا کہ مسیح نے بیسے سے خبر دی تھی و مسیح کے شاگر دوں نے ہیمکل کی دیواروں کے براے برنے بہتھ وں کی طرف اُسکی آبو جد دالی تھی - پٹ نچوا یک شاگر دیے یہ کہ بھا ' دیکھ یہ کیسے کیسے بہتھ راور کیسی کیسی عمارتیں ہیں ''جب اُسس شہر کے برباد ہونے کے بعد طبیطس نے اِن بہتھ وں کا مسلم وں کا مسلم اور کیسی کیسی مارتیں ہیں ''جب اُسس شہر کے برباد ہونے کے بعد طبیطس نے اِن بہتھ وں کا مسلمان کیا تو اُس نے یہ کہا ہے۔

''۔ العیناً اِس جنگ میں خدا نے ہماری مرد کی اور خدا ہی نے اِن یہو دیوں کوالیسی

مفبوط بگہوں سے نکالا ''( Id., Book 6, Chap 9) با بیل کی تعلیم کی روشنی یں جم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو بربادی اِس شہر پر نازل ہوئی وہ اُس کے اپنے ہی اعم ل کاپیل تھی۔ فدا نے برقی مہر بانی سے مرتوں تک واؤد کے اِس شہر کی حفافت کی اور جب یہودیوں نے اُسکی حفافت کو آخر کاررد کر دیا تو اُس قوم نے اپنے تئیں اُس برئے ہوا کو کے قبضے میں کر دیا۔ تب فدا کا افضاف اُس شہر کو اُن سنراؤں سے نہ بچ سکتا تھا۔ جواؤر کی مسل منی افت کے باعث اُس پر آنا وا جب تھیں .

برسبق بهری عبرت کے لیے لکھ گیا۔ جو اِس آخری زونے بن موجودہیں۔ اُس فی بر موروشنی اور اعلے حقوق کے زوائے بین یروشنم اِس سے برباد ہوا کیونکہ اُس نے اپنی سنراکا و فت نہ بہا نا۔ جب مسیح اِس شہر بررویا تو اُس نے آدمیوں کے کا وَں ایک سنراکا و فت نہ بہا ہی نا۔ جب مسیح اِس شہر بررویا تو اُس نے آدمیوں کے کا وَں ایک یہ آگی ہی بنجالی '' مکاش کہ تو بے اِسی دن بین سلامتی کی باتیں جا سا گروہ اب تیری آنکھوں سے جعب گئی ہیں'' ا

طیطس سپہ سالار کا ایک دوست اور مشیرا ہو و میس (Appollonius) تھ ۔ اُس فی بیروشنم کی تباہی کے بارے ہیں اِسی قسم کی شہر دت دی ہے ۔ کہ بربادی کی جوط قبیں بروشلم پر ٹوٹ پر ہیں وہ فوق اید دت تھیں ،

جب طبطس بروشام کو تشخیر کر چکا اور ملک میں چاروں طرف الشیں بھری پرٹی تھیں تو گر دو نواح کی قوموں نے ایک تاج اُس کو پیش کیا۔ لیک اُس نے اپنی طرف ایسی عربت منسوب کرنے سے انکار کیا۔ اوریہ کس کہ میں نے یہ مہم سرنہیں کی بعک میں نے اپنی اُس نے ایسی عربت نام ہر کیاتھ میں نے اپنے کو فدا کے باقہ میں دے دیا۔ جس نے اپن ایسا غضب نام ہر کیاتھ میں دے دیا۔ جس نے اپن ایسا غضب نام ہر کیاتھ (Philostratus " Life of Appollonius" Book 6, Chap, 29)

جسب مسیح بروشلم کی بربا دی کی پیشین گونی کر چکااور ایم نداروں کو وہ شان بھی بتا چکا جس کے ذریعہ وہ بروشلم کی بربا دی کے وقت منحلنہی پاسکیں کو اُس نے

ا (او تا ۱۹:۱۹)

نساگردوں کے سوال کے دوسرے جھے کا زیادہ مفصل جواب دیا۔ تیرے آنے کا اوردنیائے آخرہونے کا نشان کیاہوگا '' ا

مصدیت کا زیاز

ا عند اس نے بعد اس نے آخری رہائے کے واقعات کا ذکر کہا۔ یکن پہلے اُس نے جند اف میں بینے اُس نے بعد اُس کی کلیسیا در میا فی صدیوں میں اف میں بین کے اِس کی کلیسیا در میا فی صدیوں میں سے اُس کی کلیسیا در میا فی صدیوں میں سر رہ کی مت کا ذکر کرتے وقت اُس بر می مت کا دیکر اور کی تھا ہے کے مقد وں کو تقدر یع وے می "میں اور ای ماسیم نے یہ نمیا نہ تقریر کی: -

''اُس و قت ایسی برنی مصیبت ہو گی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی اور نہ کے شروع سے نہ اب تک ہوئی اور نہ کہمی ہوگی ور اگروہ دن کھٹ سے نہ جائے ہوئی ۔ مگر بر گرزیدوں کی فاطروہ دن کھٹائے ہئیں مجے '' سا

یہ بیشین ٹوئی جو ہمارے نبحت وہندہ نے کی اُس میں مت درازتک اُس کے برگزیدوں کی بیدارسانی کی صویر بیش کی مربہ بتریا گیا کہ وہ مقررہ زمانی کی عویر بیش کی مربہ بتریا گیا کہ وہ مقررہ زمانی کا جائیں کا اسکا کسی خاص طریقہ سے اپنی اُست کو بجانے کے لئے ندامدافست کریگا ورابساہی ہوا - اور صدیوں تک اِن برگزیدوں نے دکھ اٹھیا - جب تک کہ اصلاح کا زمانہ شروع نہ ہوا - اور فدا کے کارم کے بعیل جانے نے کلیسیائی طاقت کو نہ تو ٹرایوں اُس شدیداید ارسانی کے دن کھٹ سے گئے ۔

أخر كانزديك أنا

وانی ایل کی مرزید بیشین گونی کے مطبق اِس مصیبت اور ایدارسانی کارمانہ آخر کے وقت تک پنچتا ہے - تدرتی نتیجہ یہ نکلاکہ اِن آخری دنوں کے نشانات اُس زمانے یں نروع ہونگے ہو اِس مصیبت کے زمانے کے عین بعد ہوگا - اِس کے ا (متی ۲۲ ا : ۳ ) ۲ (وانی ایل ۔: ۲۵) ۳ (متی ۲۲ ا ۲ و ۲۲) مطابق مسبح کی تقریر کے افعاظیں اُسکی دوسری الدکامندون شروع ہوتاہے - اب سے لیکریہ نبیانہ فاکد اُن وا تعات کا ذکر کرتاہے جوزیا ہے کے خریک پہنچتے ہیں .. بنے و مسیح سے بنی دوسری امر کی نسبت علط خیا لات کے خلاف اسکاہی دی تاکہ اُسی امد کی ہوتسید گی یا ہرسرار ہونے کی رائے کے وزریعہ سے ناوان لوگ وصو کانہ کھائیں۔ اُس سے صاف انفاظ میں یہ فرہ یا: ۔ 'اُس و فت اگر کو فی م سے نہے کہ د یکھومسی میں ہے یاو ہاں ہے - او یکھین نہ کرنا - کیونکہ جھو نے مسیح اور جھو نے نبی اُ اُن اُن اُن اُن اُن من الله اور ایسے براے نشان اور علیسب کام دکھا نیں گے۔ کہ اگر مکن ہو تو ہر گرزیدوں کو بھی گمراہ کرلیں۔ پنس اگروہ تم سے کہیں کہ دیکھووہ بیابان یں ہے - نوبا مبرنہ جانا - د مکھو وہ کو ہر اول یس ہے - او بھین نہ کرنا -کیونکہ جیسے بحلی ہورب سے کوند کر ایسی میک دکھی دیتی ہے۔ ویسے ہی اس اوم کا ان ہو گا" م اج جیس اس الگیجی کی ضرورت معدوم ہولی ہے۔ بعض یہ سکھا کر دھو کا دیے ہیں کہ مسیح او پاوشید ہ طور پر اچکا یاموت کے وقت وہ ہورے پاس آتا ہے۔ یا حاضرات کے بناسوں میں - اِن ساری علقیوں کے خلافت جم کو پہلے سے اس کی جی دی ٹی اور نیم اُن و گوں۔ کے نما ف بھی جوطرح طرح کے عجیب شان اور او بھے کے کام و نھا ہیں کے - انسان کے امہون کے زمانے کا احراور فداکے دن کی امد انسی ہو گی جہے رات کے وقت چور اتاہے - اور جود مسیح کی اید اُن او گوں کے لیے ابھا نہد ہو گی جونہ اُسے مسطري اورنه أسلے ليے تي رہيں۔ او بھی جب وہ انسکا او مبرایک انهمو اسکود يکيسکی اور اسمان کا ساراجلال اُس کا پہتی ہوئی و نیبا پر توٹ بڑیگا ، اسمان اور زمین میں نشانات مسی سے اپنی نبوت کے خاکہ میں اُن شاؤں کے ذکر کیا جواس وقت و کھالی دیس کے جب خداو ند کی آمد نزدیگ ہو گی - دانی ایل نبی نے مصیبت کے جن داوں ا (وانی ایل ۱ ۱:۵۳) ۲ (متی ۲۳:۳۳ سے ۲۷)

كى يېشىن گولى كى تھى أن كى طرف ائسار ٥ كركے مسيم نے يہ فريايا:--ا اور توراً أن ديول كي مصيبت كے بعد سورج تاريك ہوجاتا كا اور پاندروشني نہ ویتا اورست رے سی ن سے گریس کے اور اس ول کی توتیس بلالی جانیں کی اور اس و الت إن ادم كاشان اسمن برد أهالي ديكا - ا إس هرير كا جوبيان و قاكي البحيل بين ايا هيه أس بين بعض ديه رشا ول كا بھی و کرے ۔ من سے بتد مکت ہے کہ ۔ جب سیج کی امری و مت و بب بہتے گا کس و مت زين کي کها حالت ہو گي - پٺ پجہ و ي بن يہ ہے:--اور سورج اورچ نداور ست روس بی سان ظاہر دونکے اور زمین براوموں کو تنکیرنت ہوگی کیونکہ و 8 سمندر اور اسکی معروب کے نسورسے تھیر اینا ایس گی اور وٹرکے ارے اور زيين برائ والي بدول كي راه ديشت ديشت و "ص كي جان بي جان نهر ہے كي-اس سے کہ اسی ن کی و تیں واقی جائیں جائیں گی۔ اُس و است و کسال ہن آوم کہ ندرت ور بر السائد السائد باول میں اسے دیا تھیں کے اور جب یہ باتیں ہو سے مکیں ہو سے بو ررأو پر أنها نا إسهاك نه تهها رئ محسى زند بب بوگی ت پہر مکا شفد کی کتاب میں یو مندر وی سے اِن شاوں کی خبر دی جو سورج اور پاند اور ست رو س میں وکھائی ویں گے ، احری و و سالی حورویت اُس سے دیاہی اُس میں اِن نشأ و لَ كَا ذِكْرِتِ مِيكُنْ أَس كَ بِهِ نَ سَنَّ يَهِ جَيْ فَا مَرْجُونًا هِ كُلَّ شَا وَلَ كَ إِس سه سد سے بیشتر ایک برازر رہ بھی الکے۔ اس بوان وا بعدت کے سے اِس ترتیب ے بیان کیاہے:-اورجب أس ك وجعنى مهر عدولي نويس ك وسكور مك برأزرارا ياد درسورج

كبل كى اندكالا ورسار بالمرحون سابو كيا- وراسمان كے ست رے إس طرح أبين بركر پرٹے جس حرح زور کی اندھی سے مل کر انجیر کے درنت یں سے کچے پھی گر پرٹے ہے۔ "س

ا (منی ۲۰۰ منی ۲۰ اون ۱۲۱-۱۲۱ ( ون ۱۲۱ ون ۱۲۱ منی ۱۳ او۱۳ ( منی ۱۳ مند ۱۳ او۱۳ ا

مسی کی مرک قر سب ہونے کے ، آت کت بہ مقد میں بہ ربرائے نشا وٰ سکا ذکر ہے۔ جہ رہ ما ما عالم کا کا دی لئی ہے: 
(۱) بڑا اربرالہ (۳) سورج اور چاند کا تاریک ہونا (۳) سورج اور پاند کا تاریک ہونا (۳) ست روں کا لرنا (۳) توموں کی مصببت اور دیگر نشان ان شانات لے نہ و ع ہونے کا و قت ان نشانات کے نہ و ع ہونے کا و قت مسیح نے ہو نبوت کی مسیح نے ہو نبوت کی اس میں شہرناؤ ہو قت بت باکیا جب اِن نشاؤں ہیں ہے۔



"دوعورتیں پئی بیستی ہونگی ایک نے ہجا دیگی اور دوسری جموز دی بائی "
بہلا شان یعنی سور ج کا تاریک ہونا - و توع بس آئے فا "فورا اُن دول کی مصببت
کے بعد" ور وحن رسول نے اپنی روبت یں بن مرکس کہ آسمانوں یں اِس نُسان کے بعد" ور وحن رسول نے اپنی روبت یں بن مرکس کہ آسمانوں یں اِس نُسان کے نظام مونے ہے بہت ایک بڑا زراد آئی کا ، سو بھویس صدی کی اصلاح اُس مصببت کے بام کے تعان نے کے نے شروع ہوئی ایکن جف می کی نے قدا کے کارم کو ایسانی باری رہی ،

میکن اُس صدی کے وستہ بیس فدائی قدرت کا مدیسے روشنی ور رائے عامر کے وزیعہ یورپ کے رومن کمتیجسک عدقوں می عام شدیدابد ارسانی موقوف ہو گئی۔ اس کے میبوت کے لیے ایک مشال کافی ہو می و

یمن ل فر نس سے لی گئی۔ یونکد و ہی ایک ایسی رومن کمتر سبک مکومت تھی جہاں پروشننٹ وگوں کا بہت بڑا شہرتھ۔ سبد ۱۲ مے اعیم فو ون شہر کے ایک اور کو فوٹ (Huanenot) باشند سے پرایک جوم کا رام جھوٹ موٹ کایا گیا۔ ور تدرم نی مانہ طریقہ سے اُس وشکنجہ کا مذاب یہ کھینسجا اور ، روز ۔ بہت سے ایسو گئی نوٹ و گوں نے نیال کیا کہ بیسے زبان کی رید رسانی پر شروع جون آئی وروہ سوٹز رلند کو بھاگ ہو نیو کو بھاگ ہو نیو کا ماہ ب نے بھی کہ کہ اور بادند کی این رسانی پر شروع جون آئی وروہ سوٹز رلند کو بھاگ ہو نیو کی ایس نی برید سے کی این رسانی برید اس مقدم کی نظر اُنی کی کے اور بادش ہے کہ اس صدی کے نواندان کو ایک برید اس کی برید اس کے طور پردی واس سے اور بادش ہے کہ اُس صدی کے و سے کے قراب برای رائی کے مام نیم جو دولے تھے ،

پس اِن او قات سے بیکر اگر ہم تاریخ کے آئندہ ورقوں کی پر تال کریں اور ویکن بیس اِن اور دیکھیں کر کیا مقررہ نے ان میں بعب ہم اُن صفیہوں پر اطرہ سے جی ۔۔۔ تو اُن واقعات کا وزکر حسب دیل رئیب سے مندرج بایاج تاہے:۔۔

(۱)سده ۱۹۹۵ و برزین کا زرانه (۲)سد ۱۹۸ و ۱۹۹ و تاریک ون

(۳) سد سر ۱۸۳ عین ست رول کارن (۳) مام حالات اور شحر مکیس جو آخر کے و قت کی حرف انسارہ کررہی تھیں۔ نبیات و بندہ نے یہ فر بانھا کریا نسان ہونگے۔ ہم اِن و العات کے حالات کا مطاعہ کریاں ور آخر کے و قت کے نز دیک آنے کے نشان ایسی سر گرمی سے تعاش کریں بیسے ماح اُن ہم انعوں کی تابش کرتا ہے۔ جب وہ اندھیری اور عون نی رات میں این مطابع بہ بندر گاہ کے نزدیک ہنج رو ہوتا ہے و



على القصال بكر



سده ۵۵ اعین ازین میں براز از اراله ایا

اب د

## زليزي نبوت كانتان

دور منهو ایک برازر له تها"

یو من عرف نے تو کے وقت کے نشان کا داکر یوں کیا اور پروائسٹ اور اِصلاح کے بیے نشان کا داکر یوں کیا از بہ اُس نے بھٹی مہر کھولی تویں نے دیکھ کہ ایک بڑا زرانہ آیا' اااس آیت سے بیعے صدف تورہ فرائے مقدسوں کی اید ارسانی کا اور پروائسٹ اور اِصلاح کے زرہ نے کے شروع ہونے کا بیان آتا ہے۔ بس نے مصدبت کے زرمانے کہ کھٹ دیا۔ سب یہ بہلا نشان شراتا ہے۔ اوریہ مسیح کے بیان کے عین مصبی قی ہے۔ کہ اُسکی دوسری آمد کے شان اِن دُوں کی مصیبت کے بعد ظاہ ہونے شروع ہونگے ، اُسکی دوسری اِس مصیبت کے دیؤں کے خاتمہ کے قریب نزین میں نررانہ آیا۔ یہ رزبن کا اِس مصیبت کے دیؤں سے باہر دوسرے سکوں یں جمی ۔ زرانہ آیا۔ یہ رزبن کا زرانہ کمایا تا ہے۔ اگر جہ پر انگال سے باہر دوسرے سکوں یں جمی ۔ زرانہ تھا۔ پروفیسر

ا (مكاشفه ۲: ۱۲)



7.94 الع الأو ماري والع تعاد ر بسیو - ایج - بویس ( W.H. Hobbs ) علم الارض کے ماہر اِسکی بابت یہ نکھتاہے: " تریخی زم وں یں بر کال لی رہ ست یں جوزرائے آئے اُن یں سے یکم فرمبر سد ۵۵ ما اور بعض و لات یں وزیب بھر کے زرانوں سے بر ایک اور بعض و لات یں وزیب بھر کے زرانوں سے بر ایک اندر ساتھ ہزار آ وہی بلاک ہوئے"

بر ایجا - کیونکہ اِس یں چھ منٹ کے اندر ساتھ ہزار آ وہی بلاک ہوئے"
( Earthquakes " pp. 142, 143 مرانا از ارائہ آیا - "بیچ ہے یہ ایک بر ا



## زارتے سے علاقہ بہاریں ایک برااشکاف

بدر کاز ارا لہ جو سد ۱۹۳۳ عیں آیا د ورب ارزوں سے منتف نف و وانکہ اِسکے دارہ وی سے منتف نف و وانکہ اِسکے دارہ وی عصے تے بکٹرت بانی باہر نکا و گرے شکا ف اُس میں بن کے اور زین کے اندرو نی حصے ہے بکٹرت بانی باہر نکا و گرے شکا ف اُس میں بن کے اور زین کا ہمت ما حصد اور میں ریت سے بھر کیا جہاں کوئی جبر نہیں اُگ سئتی و سیع بھا و ساری و نیا میں نو گوں کے دل ہمت دہل کے و ایک انگریز مصاحف جیمر پارٹین نامی نے اِس کا یہ بیان کمھا ہے: —

نیم اور داسفروں کر ویاضیے کے وقت جب دس بھے کو بیس منٹ باتی تھے۔ رزین برا پالدار اور عالبشان اور دیس بے کو جیس منٹ باتی تھے۔ رزین برا پالدار اور عالبشان افر آتا تھا۔ اور دنیا بی رس کی جانے وقوع برئی فی بھورت اور شانہ ارتبی ایس کی جانے وقوع برئی فی بھورت اور شانہ ارتبی ایس کی بائے وقوع برئی فی بھورت اور شانہ ارتبی راسکی بنیا دیمی بہت مفہوع تھی ۔ چھونٹ کے اندریہ شہر برباد ہو ہو گیا آدھی دنیا بی رابین کہ یہ جھونکا گا۔ کمی بغتوں تک یہ رب کے دور دور شاول کے وگ دور کے ہوئے ایسن کی بائے بستروں بی جھونکا گا۔ کمی بغتوں تک یہ رب کے دور دور شاول کے وگا۔ در ات اور بی کے اور براب کا ایسن کی سامور اعال نہیں ہوا۔ اس ساس کے خصوں اور تد کروں ہیں اِس کا بہت داکر بایا جانا ہے " دیکھو۔ اس ساس کے خصوں اور تد کروں ہیں اِس کا بہت داکر بایا جانا ہے " دیکھو۔ اس ساس کے خصوں اور تد کروں ہیں اِس کا بہت داکر بایا جانا ہے " دیکھو۔ اس ساس کے خصوں اور تد کروں ہیں اِس کا بہت داکر بایا جانا ہے " دیکھو۔ اس ساس کے خصوں اور تد کروں ہیں اِس کا بہت داکر بایا جانا ہے " دیکھو۔ اس ساس کے خصوں اور تد کروں ہیں اِس اِس کا بہت داکر بایا جانا ہے " دیکھو۔ ایس ساس کے خصوں اور تد کروں ہیں اِس اِس

میں اِس و قب موفع و ، ن Lausanne ) میں ایک نماش گوہ کو سے کی تجو ہز ہورہی تھی جس میں و اشیر کے «محد انہ فو اِل کا تماشاد کھا باتا تھا۔ میکن یہ تماش مہ تو می ہوگ۔

ایک مصنف نے یہ کہ ۔ ' نرزیہ نے سبھوں کہ سوچ و فکر ہیں دئی دیا۔ درامہ کی معبت مولی رہی اور بچ نے ایسے کر جے پھر گے اور اور کا میں دو کا درامہ کی حب کے دول اِلمی دول کے دول اور اُلمی ناہا لا دول دول اور اُلمی ناہا لا دول دول اور اُلمی دول دول دول اور اُلمی دول اور اُلمی ناہا لا دول دول اور اُلمی دول کا دول

رزین زرانه کی وسعت

س زرائے کے ایک مور خ نے اُس زرانہ کی و سعت کے بارے میں یہ بیان اُس کو رائے کی و سعت کے بارے میں یہ بیان اُس کو رائے کا اور اور اُس کا تر اُس کو اُس کو اُس کو اُس کو اُس کو اُس کو تر اُس کا تر اُس کا تر اُس کا تر اُس کا کا تر اُس کی مطلح پر چا میں اُلکھ مر بائع میں تبک یہ میں اور جن اُس اور اور اکا واکر تا رہی میں آیا میں آیا ہے۔ اُن سب پر یہ سبقت لے میں ا

("History and Philosophy of Earthquakes," London, 1757)

ایک انگریزی جه زانس و قت رنبن کے قریب تھیراہو تھا۔ اُس کے کہان فسر نے جہاز کے ماکوں کو اور میں اِس والعد کی نسبت نہیدہ:— انتقر بها سارے محل اور بڑے بڑے گرج بھٹ کر گریڑے یا انکے کچھ ضے کر بڑے۔
اِس وسیع شہر میں مسکل سے کوئی اِس کھر باقی رہا ہو گا جو رہا شرکے توبیل ہو جوشفص
کی رمز نہ گیہ وہ بڑی بڑی بگہوں کی حرف بھاگ گیا۔ اور جو واگ دریا کے نزدیک تھے وہ آبنی جون بچ نے نے سے بھاگ کر اُستیوں میں بناہ گرزیں ہو سے یا و بگر تیرنے والی چیرنوں پروہ دوڑ نے جانے اور چلا ہے تھے ور جہ زو وں سے مدد کے نے فریاد کرتے والی چیرنوں پروہ دو گرائے بڑا نہوہ وہ دریا کے کنارے جمع تھا ویائی اِس تدریمند ہوگیا۔



۔ ن فر نسسکو۔ (کیلیفورنیں) یں سدہ ۱۹۰۰ء کے زیر سے کے اترات۔ (ٹاؤن فال کھند ارات کی حاستین)

کہ اُس شہر کے زیریں نئے بریانی ہیے گا۔ یہ کہنمت وگ جو ہت جیر ن و پریشان تھے وہ دڑنے ہو ناک جینے ہلار اور اُنکی جینے ہلار کو دڑر نے ہون ک جینے ہلار کی جینے ہلار کی آوازیس جیسے جہ زبرسن کی دیتی تھیں اِس سے ہم نے بری کیا کہ دنیا کی ہلا کت آرمی دو زانو ہو کرندا تا درمشاق سے مدد کے نے دی انگ رہاتھ ۔ اُسلی ہلا کت آرمی دو زانو ہو کرندا تا درمشاق سے مدد کے نے دی انگ رہاتھ ۔

دو بجے کے قریب جہماز برسے ہم نے کشتیں اُٹارنی شروع کیں اور بہت ہو گوں کو ہم نے جہ زبر چڑھالیا ... فوف نے عماور وہل کے باشندوں کارونا پیٹن بیان سے باہر تھا۔ مرایک آ دمی معافی ماٹک رہ تھا۔ اور ایک دوسرے سے انعلیر ہو کریہ کہتا تھا کہ اے دوست مجھے ہخش دو۔ اے بھائی۔ اے بہن مجھ کو معاف کر دو۔ ہم راکیا عال ہوگا۔ نہ خشکی اور نہ تری ہمیں پناہ دیتی ہے اور آگ و ہمیں فاک سیاہ کر دیاجہ ہتی ہے۔ چنا نجدایسا ہی ہوا اور سارا ہفتہ آگ جاتی رہی ۔

(Thomas Hunter "Historical Account of Earthquakes" Liverpool, 1756, pp. 72-74)

یہ نشان سلیم کیا گیا

آنندہ اور اول پرنظرہ الکرمکاشھ کی کتب کے مصنیت نبی نے آخری دنوں کے اسے کاہل دیکھا۔ جب کر زرنے کے آخرہ و نے کہ اور اور نے کے نشانات ظاہر ہونے شروع ہونگے۔ فعیک اُس و قت اُس نے 'ایک بڑا آزر ند" دیکھ۔ یہ و فناک حادثہ بدریع اللہ م آخری برزائے آنے کانشان ، تا یا گیا چلا بھی اور اِس کے بعد بھی شدت سے زرزئے آئیں گے ورجب مسیح نے اپنی آدٹائی کے نشانوں کے بعد بھی شدت سے زرزئے آئیں گے ورجب مسیح نے اپنی آدٹائی کے نشانوں کا داری کرکہ آویہ خبردی کہ ''جگہ جگہ زرزئے "آئیں گے۔ آخر کے وقت زور کرکہ بہنچنے نہ کا داکر کی آویہ خبردی کہ ''جگہ جگہ زرزئے "آئیں گے۔ آخر کے وقت زور کی سسد کا پدلاشان ایسانھا جس سے اُس زرہ نے کے لوگوں کے دوں یہ فد کی طرف سے ۔ بقین ہوا کہ آئیوالی برزائے یا دولانے کے سے دنیا کے واضح نشان تھا ، اور اُس کی جارہ میں ہوا کہ آئیوالی برزائے یا دولانے کے سے دنیا کی واقع ہوا۔ یہ بیکن اُس کی آگا ہی ساری دنیا کے سے تھی۔ جس دوسرے نشان کی بیشین گوئی ہوئی وہ نیک دنیا ہی قامی کا بہنوا کی طرح اِس کی آگا ہی کا بہنوا وہ نئی دنیا ہی قامیوں کے لئے تھا ۔ بھی سارے آدمیوں کے تھا ۔ بھی سارے آدمیوں کے تھا ۔ بھی سارے آدر کے تھا ۔ بھی سارے آدمیوں کے تھا ۔ بھی سارے آدم



'' سورج تاریک بو بانیگا اور پاند اپنی روشنی نه دیگا

عجيب ناريكي كادن

و جن رسول کو آخری د نوں کے جو نشان روبایی د کھا نے اُس نے دینہ تھا کہ

"برے جنوبی ل" کے بعد آسمان میں ایک نشان فاہم ہوا :
"سورج کہل کی ، نند کا لا او رسارا پاند خون سا ہوگ " اجب ہوا ۔

د ہند ہ نے اپنی دوسری آ یہ کے نشاؤں کا بیان کی جو مصیبت کے دانوں کے آھٹا نے

بانے کے بعد فاہم ہونے شروع ہونگے تو اُس نے اِس واقعہ کا اِن اِ ها نین داکر کو تھا۔

"نور آ اُن دول کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو حاسکا اور چاند اپنی روشنی ندر گا" م

ا (مكاشفه ۲:۱۱) ۴ (متى ۱۲:۹)

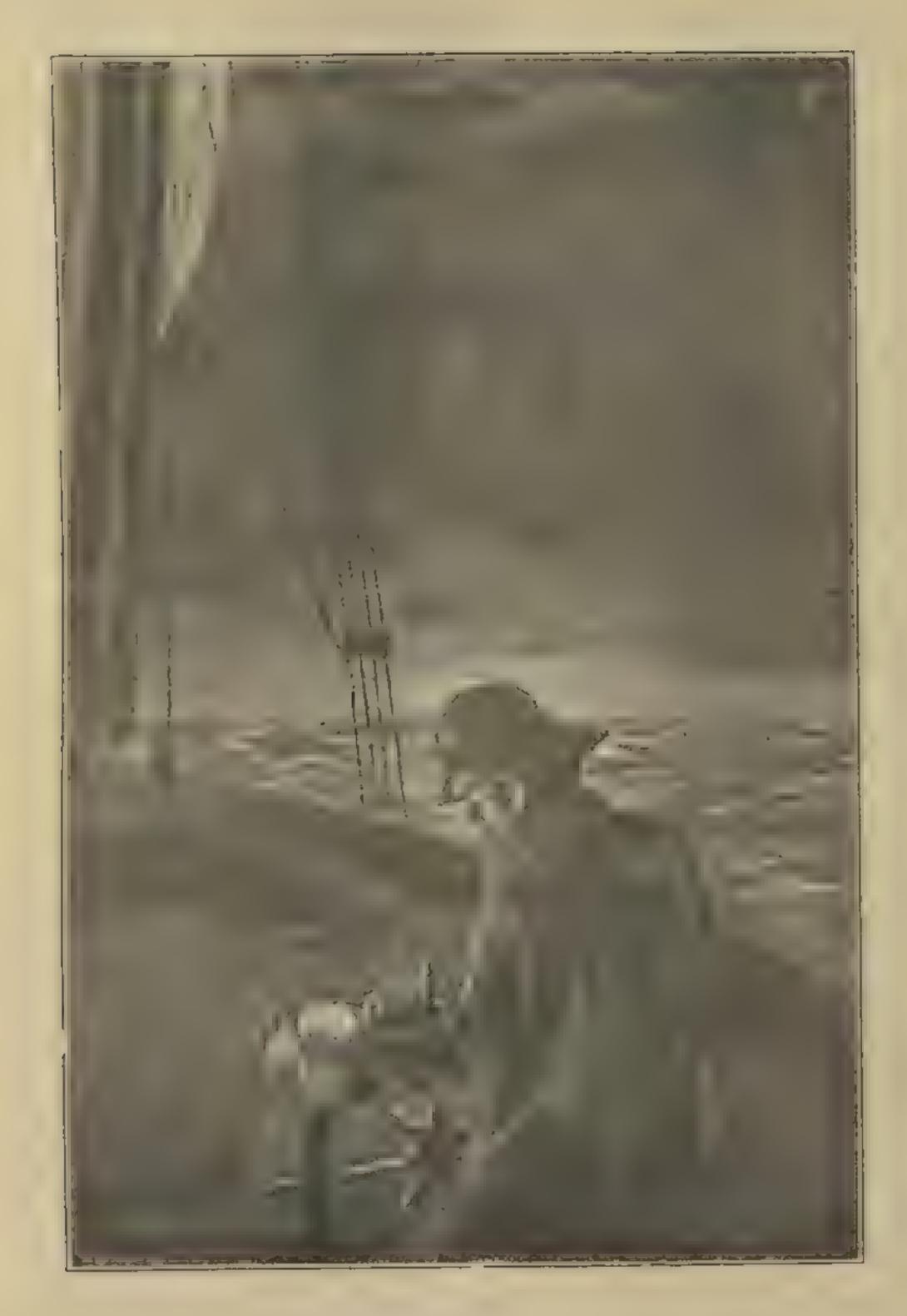

۱۹ می سبه ۱۹ ما ۱۹ و بهرکه و قت ایک اور دو بیچه کے درمیان سمندریں میں سبندریں دو بیجے کے درمیان سمندریں دو بیر کے دیا ہے دو بہرکے و قت ایک اور دو بیجے کے درمیان جہان جد کے میں میں میں ایک برہم جور ہو گی تا کہ اُسکی روشنی سے این جہان جہان جد کے میں میں میں ایک برہم جور ہو گی تا کہ اُسکی روشنی سے این جہان جہان جد کے

بعدا مریکدین انج کے وقت پہنچے کا دوسرا شہان و کھا تی دیا۔ ورج کے بیجیب عور سے تاریک دون ''کہلا تا ہے ،
یہ نشون میں اُس و قت نیا مر ہو ، جس کا ذکر نہوت یں یاوں ایا تھا۔ ''اورا آئن ووں کی مسیمیت کے بعد "۔ یہ بیسا مرقس نے نہوں ہے ''اُن دول میں اُس مسیمیت کے بعد " اور دوسری رات کو چاند کے بعد " ۱۹ ، مئی سد ۱۹۰ کو سورج تاریک ہو گیا۔ اور دوسری رات کو چاند نے اپنی روشنی نہ دی ۔ اِس نظارے کا سبب فواہ کچھ ہی بت یا با نے امر تو درست ہے کہ جب بیوت کا وقت آپہنچا تو یہ نشان ظاہر ہوا۔

و یبه پیرگی مفعل دیمیشری بی (جو سید ۱۸۸۳ عیں طبع جو کی )''مشہور ناموں'' کے ضمن میں یہ نکھا ہے :—

'' ۱۹ - مئی سد ۱۹۰۰ء کا تاریک دن اِس سے اس مام سے نامر و ہوا کہ اُس دن عجیب تاریکی صبح کے دس ہجے کے قریب دن عجیب تاریکی صبح کے دس ہجے کے قریب شروع میں اور عیم اور اگلی رات کے وسط تنگ جاری رہی ۔ انبتہ منسلان مفاموں میں یہ درجے اور عیم اور عیم نو سے معموم نہیں ہوا "

نامعنوم سبب

بارے یں اب تک متفق نہیں جواس دن سرب نیو انگلبندٹر پر چھا کئی تھی ۔ البتہ اِس ایک بات کے بارے میں وہ سب متنق تھے کہ یہ واعمد نیر معمولی تسم کا تھا ، اُس ڈ کشنری میں اِن امور واقعہ کا بیان کرکے یہ بتایا '' بس علی بیان سے کا تھا رہے محاصیک سبب معلوم نہیں''

جم اتناعانے بی کہ ہم رے نجات و ہندہ کی پیشین گونی ہیں۔ بیب ن تھا۔ ''نور اُن دانوں کی مشیبت کے بعد سورج آریک ہوجہ لینظ اور جاند اپنی روشنی نہ دیلگا'' اور جب اِس کا وقت ایا تو یہ نشان ظاہر ہو ا

جمعصر يسانات

اُن دِنو ں میں انفلاب کے سے جورٹ الی ہو رہی تھی اس و قت کی جھوٹی جھوٹی انجھوٹی جھوٹی جھوٹی انجھوٹی جھوٹی انجھوٹی انجھوٹی انجھوٹی انجھوٹی انجھوٹی ہو نے کے انجھوٹی دیر ہی انجھوٹی مسعلق بھی خبریں اور بحث جھپتی رہی '

بوسٹن گرٹ ورکنٹری جزنل ۲۹-مئی سد ۲۰ ماء کے نامہ نگار نے اُن مشاہدات کی خبر دی جو اِبس و ک جیملیٹ (Ipswich Hamlet) کے بعض تعلیم یا تتہ لوگوں نے کیا تھے:۔۔

''گیارہ بے نے قریب تار بی ایسی تھی کہ ۱۰۰ ری تو جہ اسی طرف ، اہل ہوئی اور ہم مشاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ سارتھے گیارہ بیجے ایک کمرہ ہیں جسمیں تین روشن دان تھے اور سر ایک میں چوبیس جوبیس شیشے بیگے تھے اور وہ سب جھوب مشہ ق اور جنوب کی طرف کھیے تھے۔ اچھی نفروا لا آدمی بڑے حوف کے جھابے کو پر ہونہ نہ سمت تھا، بارہ بیج کے قریب جبکہ روشندان کھیے تھے۔ مو م بی بھا نا پڑی اور اُسکی روشنی ایسی ہی تھی جیسی رات کے وقت ہوتی ہے۔ ایک بیجے کے قریب روشنی کی ایک شد ع ہو اِس و قت بی مسرق میں چھک رہی تھی۔ وہ بھی بند ہو کی اور پہلے سے زیادہ شد ع ہو اِس و قت بی مسرق میں چھک رہی تھی۔ وہ بھی بند ہو کی اور پہلے سے زیادہ آندھیر اہو گیا ۔ سم نے دو بیجے کے قریب روشندان کھنے تھے۔ اور آندھیر اہو گیا ۔ سم نے دو بیجے کے قریب بوشندان کھنے تھے۔ اور

مرد بردو بتیاں جل رہی تھیں۔ جب بہت ہی اُند ہیر اہوگ ۔ تو بعض پرند سے اپنے عبو نسوں یں جبے اور مرغ بانک دیے نگ ہے ایک و قت پرندوں کا دستور ہے اور ر ت کے برند سابنی سیٹی بجانے بگے بیسا کہ رات کے وقت پرندوں کا دستور ہے میند ک بھی جہا نئے بگے انعرض دو بہر کے وقت آدھی رات کا منظر پیدا ہو گیا ، میند ک بھی جہا نئے بگے انعرض دو بہر کے وقت آدھی رات کا منظر پیدا ہو گیا ، سید کی تعین بچے کے قریب مغرب میں روشنی بڑھنے بگی اور باداوں کی ہرح کت تیرنی سے ہور ہی تھی ۔ اُنکارنگ بیسے کی نسبت زیادہ گہراا ور بیتل کا ساہوتا گیا ۔ اور بُھی کی سید بھی ۔ یہ بھی ہو بھی جب اور درا! وریس کا ماہوتا گیا ۔ اور بُھی سے کی سید ہوں ہو ہوں اِن جہا عت جنہوں نے یہ غیر معمولی رات فوشی سے سائر سے پہر رہے کے قریب ہوں ری جہا عت جنہوں نے یہ غیر معمولی رات فوشی سے اِنہ میں بکھر اُنی اُنکی رات کی اِسی شخص نے سائم کے مقام سے یہ کہوا :۔

''بعب سے بنی إسرائیں علامی کے کھر سے نکلے إس سے زیادہ تاریکی کبھی نہیں ویکھی ، یہ گہری تاریکی و ھی رات یک رہی - حالانکہ ایک دن پہلے چانہ پورا ہو یکا تھا''۔ ۸ جون کے ایک بوسٹن انجار ( Independent Chronicle ) نے جس کو قتب سرایک جاسوس کی تحریر سے ایما گیا تھا ۔ یہ نکھا: ۔ '' اُس دن ایک مریضہ اُدا ہی اُدا سی فطرت کے جہرے پر چھالی ہوئی تھی - رات کی تاریکی بھی - دن کی نسبت زیادہ غیر معمولی اور تو آناک تھی با دجود اِسکے کہ یہ پورے چانہ کہ کہ مردی کا وقت تھا ۔ کوئی شے جوائے یا بتی کے ۔ و الے نظر نہ آتی تھی از اُسکو نزدیک کے گھروں اور کھون صلے پر کے مقاموں یا بتی کے ۔ و الے نظر نہ آتی تھی بایدہ وی بیسے مک مصر پر خدانے تاریکی بھیجی جس سے سے دیکھتے تو وہ ایسی معلوم ہوئی تھی بیسے مک مصر پر خدانے تاریکی بھیجی جس سے سے اُسلامی تھا مے کا گردرنامکن تھا ،

اِس غیر معمولی نظارہ سے بہت او گوں کے دیوں میں خوف اور ہراس پیدا ہوا۔ بعضوں نے یہ سمجھا کہ یہ آسمانی غضب کا بدشگون تھا اور اُس ملک پر اِلنی اِلتقام نازل ہونے یہ سمجھا کہ یہ آسمانی غضب کا بدشگون تھا اور اُس ملک پر اِلنی اِلتقام نازل ہونے کا شان تھا۔ بعثوں نے سمجھا کہ دنیا کا آنجام قریب آپہنی ۔ ''چونکہ سورج

تاریک ہوجائیگا اور چوند اپنی روشنی نہ دیگا'۔ یہ اَلفاظ دنیا کے آخر ہونے کے بارے میں تھے ،

۲۲- جون سد ۲۰۱۰ ع کے آنجبار اِندئی پیندئنس کرونیک میں داکڑسویل سرز (Samuel Stearns) کا ایک خططبع ہو ایہ شخص فلسفہ اور شجوم کاما ہر تھا۔ اِسے و گور نے اِس ، جرے کا سبب دریافت کرنے کی درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے کی درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے کی درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے کی درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے کی درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے کی درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے کی درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے کی درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے کا درخواست کی تھی بیلے اُس نے اُس رائے اُس اِنتھا ہے۔

"یہ تاریکی سورج گرمن کی وجہ سے پیدانہ ہوئی تھی۔ کیونکہ اُس و قت جس جس معام پرسیارے تھے۔ اُس سے یہ ظاہر ہے کہ اُس دن سارا و قت چاندسو رج سے ایک سو پچاس درجے پرتھا''؛

آلیس کامقدم سبب اُس سے منسوب کرناچا ہے جو آسمان کے دائرے میں چتہ ۔

ادرجو آسون کو پر دے کی طرح چیلاتا ہے ۔ جو با دیوں کو اپنی رتھیں بنتا ہے ۔ جو ہو کے بازوؤں پر پھتا ہے ۔ اِس کی آوا نرسن کر آندھی اور طونون سکم مانتے ہیں۔ اُسی کے بازوؤں پر پھتا ہے ۔ اِس کی آوا نرسن کر آندھی اور طونون سکم مانتے ہیں۔ اُسی کے سے وہ رات اور دن سم سے اج ، م نفک ایک بگہ جمع ہو جانے ہیں۔ اُن کے وسیمے سے وہ رات اور دن دو نؤں کو تاریک کرسکتے ہیں۔ یہ تاریکی شاید نے صرف وگوں کی بدیوں اور نفر اُلی کا موں کے خلاف اُسکے غضب کو نشان تھی جمکہ کسی آندہ بربادی کا شگون '' .

کا موں کے خلاف اُسکے غضب کو نشان تھی جمکہ کی تا نونی مجلس

منال کائ (Yale college) کے بریدنی وٹنٹ سے سے وقعی دڑوائٹ (Yale college)

ے اپنے زر اسے کے ایمک تاریک واقعہ کایہ وزکر نکھاہے: 
(المنائی کٹ کی تا نونی مجس اُس و قت ہارٹ فورٹ مقام پر منعقد ہو لی ۔ ام رائے یہ بھیلی ہو نی تھی کہ عدا ات کا دن آپنچاہے۔ نما 'ندوں کا ایوان جب بن کا رو بارنہ کرسکا تو بلسہ برخاست کر دیا گیا ۔ اور کونسل کے برنہ ست کرنے کی شجو برنا (یہ دو سری تو نونی مجس تھی جس کو گورنر کی کونسل کیے تھے ) زیر بحث تھی۔ اور جب

كرنل دايون بورث كى رائع لى منى وأس تعجوات ديالا يس جلسه برفاست كرف کے نلاف ہوں - عدالت کا دن یالو البہ علی ہے یا ہیں البہ عا - اگر البیل بہتی او کونی و رہیں کہ جلسہ برخاست کیا جاوے۔ اور اگر ایسپی ہے اویس یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنا فرنس او: كرتا دواپاياجاؤں - بس بيس به چه جت دوں كه چراغ منگائے جا كيس (Barber, "Connecticut Historical Collections," p. 403)

اسى ن يس جن نسانوں كے ظاہر ہو ہے كى بيسبن كونى كى بئى تحى - أن يس سے پملا نشان ایسے طور سے ظاہر ہوا جس سے و گوں کی او جہ اُسکی طرف پھر می اور اُن کے دلوں يس حوف چھا گيا - اوريه حيال پيدا اوا كه خدا كارو زعظيم اپهيچا - اِس سے ليحظ ابر احد جب بالبل کے پڑتنے والوں کی او جہ ورپ اور ام یکہ ایس مسیح کی دوسری ایر کی تعلیم کی خرف بھری و عام طور پریہ سمجھ گیا کہ یہ نشانات بیسین گونی کی مکیل کے ہے

ے دانی ایل اِن با وں کو بند کرر کھ اور کتاب پر انھ کے و فت تیک مہر کرر کھے۔ بتیرے سراسر لاحظہ کریں گے (اِوحراُ دحروٹرین گے) اور دانش زیادہ ہو گی' ا ا خرکار اخیر کا وقت فریسے تھا۔ اور انحری وبوں کے نشانات زین اور اسمان م عامر ہوئے شروع ہوئے ہے۔ اور فداوند ہو گول ہو تبار کرر مابعا کہ مسیح کی ووسری بطالی اید کا اخری بینعام ساری دنیا کو پهنیجائے . ا (والي ايل ۱۲:۳)



١٠٠٠ نو مېرسىد ١٣٣٨ اء يى ستارون كى عفيم اشان بارتى



ایک ستارہ جومسیح کی بھی آمد کی بابت بتلاتا ہے

یاب ۔

# آسان برنشانات

## ''ستارے اسمان سے گرینگ''

اندار سویس صدی کے آنے یہ جو واقدات دور کا ان سے خدا لی بیشین گوایوں کے مطابعہ کاشوی بہت برٹھ گیا۔ مشاہدہ کرنے واوں نے بہتو معوم کرایا کہ فرانسیسی انقدب کے واقعات اور نتائج کے وزیعہ وبلی افتیار کوالا کاری زخم "گااور وگوں نے یہ تبجھاکہ ونیا میں روشنی اور آزادی کار، نہ شروع ہو گیا ہے۔ بابیل کے مطابعہ کرنے واوں نے ناریخی نبوت کے برٹے برٹے امور کا سبق صاف طور سے سیکھن شروع کی کرنے واوں نے ناریخی نبوت کے برٹے برٹے امور کا سبق صاف طور سے سیکھن شروع کی اور وگوں کے دوں پر ان شما دیوں سے گہراا شر پڑا اور وہ یہ سبجھنے گئے کہ خداوند کی آمد کاوقت قریب آبہنی مانیسوں صدی کے بہتے ویں ساول میں فداوند کی آمد کاوقت فریب آبہنی مانیسوں صدی کے بہتے ویں ساول میں یورپ اور امریکہ میں مسبح کی آمد کام عداور مناوی از مراوشروع ہوئی وی دورپ اور امریکہ میں مسبح کی آمد کام عداور مناوی از مراوشروع ہوئی وی

آسمان میں دوسرانشان

سین میں نیس اس و قت ایک اور نشان ظاہر ہوا۔ جسکی خبر نبوت میں دی گئی تھی۔ سورج اور چاند کے تاریک ہونے کے بعد جس نشان نے ظاہر ہونا تھا و ریا ہے۔

أس كى نسبت سيح نے به پيشين گونی كی معی:-

''سارے سی ن ہے گریں گے'' الوخنار سول نے انحری داوں کے بارے یں جو

رویا د مکھی اُس کا اُس نے اِن الفاظیس بیان کیا: -

'' آسمان کے ستہ رے اِس طرح زاین پر گر پرٹٹ۔ جس طرح 'رور کی آ'مدھی سے ہل کر نجیر کے درندت میں سے ہے بھل گر پرٹے جیں'' ۲

۱۳ - نومبرس۔ ۱۳ اور منجموں کے درمیان یہ نظارہ بہت عجیب و نو یب مہجھا گیا۔ ہر ارمانے و کھرائی کا نظارہ و کھرائی کا نظارہ منہ میں کا دوار منہ میں ایسان کے درمیان یہ نظارہ بہت عجیب و نو یب مہجھا گیا۔ ہر ارمانے میں ستارے کرتے اور شہباب ٹو تنے رہے ہیں۔ لیکن یہ انظارہ جو اُس تر نیب وسلسے

یں ظاہر ہوا جسکی خبر نبوت میں دی گئی تھی ۔ یعنی ۔ ورج کے تاریک ہونے کے

بعد - وه نه یت این اور نه ندار تب به جدسا که مکاشفه کی تاب میں تعویر تصیمی کئی مراس سر کا سال کا کا کا میں ایک کا کا میں ایک کا تاب میں تعویر تصیمی

اکنی ہے۔ کو باکہ اسمان کے سارے ستارے زین پر گررہے ہے .

نشان کی حقیقت بے ہوتی ہے کہ وہ ویلکھا جائے یا اُس کے ظہور کا ماجر ابو جد کو اپنی طرف چھیرے ۔ نہ صرف امریکدیں بلکہ ساری شانستہ و نیبا پیس و گ اِس پرغور کرنے

لگے ہیں۔ یوں اِس اسم نی نشان سے اومیوں کی او جد اپنی طرف مصینہی

ایک انگریزنه منس در با دری نومس مزنه یانت و آرجی و ایس و می یکید: -

الیورب اورساری دنیا کے منجموں کی توجہ اِس مغربی براعظم کے آسیانی

انظارے کی طرف پھر گئی"

("The Gallery of Nature,' London, 1852, p. 141.)

ا (متى ۲۹:۲۳) ۲ (مكاشفه ۲:۱۳۱)



ور المارات ال

اِس معنف نے اِس کارے کو سب سے بڑا ان بشان کارہ بیان کیا ہے جس کارا کاریخ بیں مندرج ہے (Id., p. 139) ''سیسسس ، عیں ست روں کے گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تسہ بول کا مطابعہ علم نبھوم کا ایک اصلی جنر (بن گیا" Clerke 'History of Astronomy in Nineteenth Century,'' p. 329.

#### انظارے کا بیان

بروفیسروبنی سن استیر (Denison-Olmsted) صاحب نے جو بیس (Yale) ہیں سم سر رہ کے بر وفیسر تھے ۔ اِس نظارے کی بڑی گری بیدی نہیں نہیں کی اور اُس نے ساملس کے امر بکن بوزل ہیں ہیں تا قلم بند کر دیا:

الما ان نومبر سد سر ۱۹۳۱ کی صبح اُس نظارے نے قابل اور ان وی ۔ جب ستارے نوٹے گئے ۔ سر رو ل کا یہ نوٹ ایسے بڑے بہما ہے پر بواک تا ریخ ہیں اُسکی اطبر نظر نہیں آئی ۔ سر میں اُئی ۔ سر میں اُئی ۔ سامانی نظارہ پہلے بہمی نظر نہ آیا ۔ دیکھنے وابول نے جس قدر دیرت اور فوف سے اِس اسمانی نظارہ کیا اُس قدر اُس کی تعربات کی اور اُسکی نسبت فوشی نا ہر لی ۔ اِس وا تعد کا مشاہدہ کیا اُس قدر آس کی تعربات کی اور اُسکی نسبت فوشی نا ہر لی ۔ اِس وا تعد کے جمود دیر بعد سہر بول کے نوٹے کا مضمون مر طبقہ کے و گول کی زبان رد ہو گی ۔ اُس (Volume XXV (1834), pp. 363, 364)

ببیانه تصویر کا دو باره و کر

نیویورک شهر کے بحارتی اخبارنے اِس امر پر زور دیا کہ تفتیل جو پیشین گونی

بل کر بجیر کے در نہت بس سے بے بھی ربزت ہیں اایس کے معیق اُسی میں نے ۔ ان یہ بھی کہ نجیر کے بچے بھیوں کے رف کی شہیدنی ب می مذاب ہیں :--

ا کی ایس این کے بیس ان کی مہیں کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس ان کی مہیں کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس

کرے بیسے کہ نمی امک و رخنوں کے بوائے سے بھل گرتے ہیں۔ بسکہ بیسے یک ورخب

ے ہوائے سے جو بہ رہے مشرق ہیں اور جو مند ق کی ظرف ہی گرے اور جو سی سے اور جو سی سے اور جو سی سے اور جو سی سے ا او نے وہ سی ل کی حرف اور جو معرب میں ڈینے وہ معرب کی طرف ورجو جنوب ہیں

و المعلق و و دونو الله الموري و المعلق و المعلق و المعلق الموري الموري الموري و الموري و الموري و المعلق الموري و الموري و

و دا دیسے بہت گرے ایسے بنا پھل گرے ہیں ، مکہ ابنے ہیں ابنجہ کے دور دور پرانے

ہیں۔ جو پسے و شاہوں سے جدا ہونا ہیں ہاتھے بیکن جب ؤٹے ہیں آر بہت تیر بی سے

دورب کرتے ہیں ورب کرت ہے گرتے ہیں۔ ویسہ ہے جو تشرائے ہیں۔

كر كوياكسى نے أنكو رورت بيسنكاتها"

پرو فیسر تم سٹید مصاحب کا یہ عویاں و رمفنعل یہان جوسائٹس کے امریکن جزئیں میں چھپ تھا۔ اُس کی نسبت ماؤ گئٹ کرین Bowling Green ) کے ایک نامہ نگار نے یہ لکھا: --

اگر بندوہ باندنی راب نہ تھی تو بھی جب ہم نے اُناؤ بت بہل من بدہ کی یا تو اُناکی روشنی یاسی تار بھی کہ بعض او تو ت ہم منموں بہلی بوئی کتاب کر بلا دقت برشد سکتے تھے ، روہ روشنی یا ند ستے میں نایا دہ درخت ل طعی ۔ اگر جد رات بہت صدف اور مرد فقی اور مرد میں برف سے دھی اور مرد میں برف سے دھی ہوئی کا بار بدار است بہت صدف اور مرد معلی اور زمن برف سے دھی میں مناسی مراسی تھی۔ فود بوا ورشع زین جمال تک جمہ نظر ڈو

(1000)

### سارى دنيا كرميخ شان

نے صرف آسما امریکہ میں بسکساری والدیں آدمیوں کی توجہ میں ہوے ہر بحت کرنے ہوئے ہوں کے کارم کی وف ہو انگر پر است انگر پر است انتان کرنے ہوئے کارم کی وف ہو ایس ایک و میں انگر پر است انتان کی است انتان کی ایس انتان کی ایس انتان کی ایس کا ایس کران می نے ایسے ایل وائن کے سے ایسے آجہ کے میں اکثر وائٹ وائٹ وائٹ میان کا شفہ کی کتاب کے بیان کی شمبل و میں کہ میں اس کے میں رہا میں وائٹ کر دیر ان میں کر آس ان کے میں رہا میں وائٹ کر دیم انتان کی میں است بالے انتان کی انتان کی میں انتان کی میں انتان کے میں رہا میں وائٹ کر دیم انتان کی میں انتان کو میں انتان کی میں انتان کے میں رہا میں وائٹ کر دیم انتان کے میں رہا میں کے میں رہا میں وائٹ کر دیم انتان کی میں انتان کو میں انتان کی میں کر انتان کی میں انتان کی میں کر انتان کی کر انتان کر انتان کی کر انتان کی کر انتان کر انتان کر انتان کر انتان کر انتان کی کر انتان کر

یوں اِس آس نی نشان نے ساری دنیائے سائے اپنی گواہی دی اور ہزاروں کے دل ہیں جسہوں نے یہ نشان دیکھ - ند کا - اور آخری برٹ دن کا خیال ہید کر دب اُن دوں ہیں جارجی ہے اللہ نے میں ایک عالم شخص و جودتھ - اُس نے یہ تحریر کیا۔ ''مرایک شخص کو یہ مان تھا کہ عدات کا دن ایستجا وردنیا کے آخر کا و قت فریب ساگیا۔'' کننو کی کے علاقے میں ایک دورے شخص نے یہ کھ میں ہرطرف ۔''مردوں ۔ ''مردوں ۔ ''مردوں اور جول کو یہ چلاتے سنتا ہوں کہ عدائت کا دن آبہنجا'' .

نسانوں کی خبر اِ تنی مرت بھے دی ائی تھی وہ ایک ایک کرکے سب ناہر ہورہے ہیں وراس بات کوظ ہر ررہے ہیں کہ جوت کی تنمبل جورہی ہے ۔ اِن دوں کے بعد بعد مسيح كى مالى كى عليم كے بارے ين برنى بے دارى بيد بولى برس كے داريد امد کے متعلق وہ نہاص سحریک بریا ہوئی جو ہرایک دوم زبان ورا مت کے سامنے فداوند کی مرکے لیے یہ ری کا اِ بھیلی پر نیام بہتی رہی ہے ،

سد ۹۹۹ ء عسے پیشتر شجو میول نے جو د سمندانہ پیشین گوایاں یں جنکا وارو مدار فی مرا حور پرسته رول کی باتی عده متو نر گردنسس برتعاوه تاء تابت مولیس -یدن ابوت کے معینی کارم کی پیشین گوویاں جو شدر دورو برس پیشتہ کئیا ہے مندس یں فلمبند ہو میں وہ لفظ بہ لفظ پور می ہو گئیں .

کلیسیا کی معیبت کے ایام حم ہو نے پروہ شان ظاہر ہونے شروع ہونے ۔ دورج تاریک ہو گیا۔ چو ند کی روشنی ولی رہی اس سے ستارے گر ہے گئے .

خود من مقرره و قت پریه سنسد شروع ہو گیا ۔ مسیح کی بیشین گونی میں اِن نشا اول کی جوز تیب وی کمی بھی اُس میں وہ ظاہر ہوئے نئے ۔ تاریخ و نیا اِس اَم کی نہا ہد ہے کہ یہ نبوت پوری ہوتی .

مکن ہے کہ اِس سے زیادہ شدت اوروسعت کے سابھ اسی ٹی او بول کے انحری بتدائیا ہے ہے وقت میں تھ رے پھر نفر ایس جب اسون فو مارکی طرح نہیٹ ے ٰبعالیں نے اور یہ مسیح کے دوا سجلالی تنہورے و قست ہوگی۔ یمکن مسیح کی اِ مس ہیں شمر کو کی میں و 'سائے عمن انتخابے و قت سے انسانوں کا سان نہیں میکہ ایسے انسانوں کان کرے بین سے ہم معنوم کرسٹیں کہ انو کاو قت نزدیک ایسی ہے .

' جب یہ باتیں ہونے مکیں تو سیدھے ہو کررہ اوپر اٹھانا اِ سیام کی تمہری مخلنہی

ترزيك بوكي "- ا

( r x : r : 5 ; ) 1





با مبال سمتنت كوشان معل

پر ب

# عالمكير لمطنت كي بالمياكي بنوت

۔ ندی ب اہم ام ہے کہ ہم اُن و تعات کا سمجھ میں ہواس و نیا کے آخ تاب ہم کو سے ہوئے ہیں میں میں رہار نبریوں کے ''معنبر کالام'' بیس اِس و نیا کی ناریخ کا نا کہ ویا گی ہے ماور اُس سارے سمسے میں ابلہ ی سف نے ہر ہا ہونے ماب ہڑے ہرائے شان بتا ہے کہے ہیں '

نبر و رئے کورم کی رو سنی میں ہم کو فدا کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ جو دنیہ کی سری
تاریخ ہیں راہ دکھاتا اور عکومت کر تاہے۔ اور سارے واقعات کو اپنے مقصد کے
پور کرنے کے مے صورت دیت ہے۔ تاکیگان کی عکومت مو توف ہوجات ورابدی
راست بازی کی حکومت برہ ہو۔ اُس کی نبب نہ کارم مازیخی و اقعات کی پہلے سے خبر
دیت ہے تاکہ ہم جان ایس کہ وہ زندہ فداسب سے اعدے۔ اور ہم سمجھ میں کہ انہی

منت بھین کی ور جو گا ایس شر رت بھری دایہ کے او پر آسیان میں یک ند ہے۔ جو این مقدد کی مہمیل کے باصرف مقررہ و آت کا منتقر ہے ،

ساہ بابل نہو کد نفر کے فوت ہیں جس کا در دنی یال کی کہ ب کے دوسرے باب سے یہ دوسرے باب سے یہ دوسرے باب سے یہ دوسرے کے نع سے یہ دوسرے کے نع سے یہ دوسرے کے نع سے کہ اور ہے اور اور کی تھیں بابل سے کہ در ہی اور روم کو اس دھ ت کی بی موئی مور سے کے مشتون دھوں مور سے فور سے کے مشتون دھوں مور سے فور سے کے مشتون دھوں سے فور مرکب اس بہوت ہی تاریخ کی نبی کہ رومی سمین مغربی سے فور مرکب کے سامتوں ہوں کہ دور کی تاریخ کی نبی کہ رومی سمین مغربی کے دور بی سمین مغربی کی تاریخ کی نبی کہ رومی سمین مغربی کے دور بی سمین مور ایکی سلطنت بر پاکر لگا ،

( يسعب و ۲ ۳ : ۹ سے ۱ ، ۱

کام کیا۔ اور تاریخ میں گلے تھارے کو جگہ دی۔ فرشسے نے دولی ایل نبی برصاف طورے اِس رویائے معنی ظاہر کیے .

ب باربرات او ان - حارباوشاہ ہیں جو زین میں بریا ہو نیکے ایمکن حق تعامے کے مقدس و گ سمع ست ہے اور ابد تک بن ابدالا بادیک اُسس سعنت کے مالک رہی گے" .

دو سرے باب میں جن چار عامگیر سلطنتوں کا ذکر ہوا تھا۔ جن کے آنھ میں ایک ا بدی سلطنت تا کم دونی تھے ۔ اُن ہی کا تکر اریماں پایاجا تا ہے ۔ اِس جی نے رویا ہیں



بہار ایموان شیر بہر کی ماشد تھا اور عقاب کے سے بہت رکھتا تھا" ا ج بھے دینکھا اُس کا معاہد ہم تاریخی واقعات سے کریں۔ گریہنے یہ بتانا مناسب ہو گا کے کے طریقہ سے بے جاربرٹ سے حیوان اِس نبی کو دنیجا فی دیستے: ---میں ہے رہے کو ایک رو یا دیکھی اور کیا دیا کھٹ جو ں کہ اسمان کی چار ہو کیس برئے سندریر بام زور سے تیس اور سندرسے تاریز کے جیوان جوایک دور سے سے مهمرق معے علی " •

(~:- 10 30)

مقدس نوشتوں کی تنمیل زبان میں باربار جواؤں سے را ایساں مرادیں اور سند، یا پانبوں سے قویں یا امتیں - انہی نے دیکھا کہ قوموں میں بڑی جسگہ جور ہی ہے، اور اس جنگ و جدل میں سے اقاصف ت پیدا دو کی جس کا نبوت میں وز کرہے ،

ببین به سه نه و میرانه نسویر معینهی می اور تاریخ بین هو بیبان بیوانهٔ انگاته بیسی مهامه که رو



دوسه احسوان ریحد کی ، شدند ( دانی ایل ۔: ۵)

ا ( برميده ١٠ : السيت سساور مكاشف - انه ١١) ١ ر-سعيده ١٠ ا

عقب کے ہندیوں سے اُسکی تیر زر اُتاری اور دور درا زیک اُس کی آتو ہات مر و جیں۔ جبقوق نبی نے اِسکا بیان اِن اِ فَا فَا بِی کَیا اَنْکے سور ردور سے پینے آت سروہ ہوا کی مانشد پروا زکرتے جیں'' ا

ابندائی بادشہ ہوں کے زرانے میں اور خاص کر ، نبو کد نظر بادساہ کے عہد میں اُسکی بھی صفت تھی ، بیکن د نی ایل نبی کی رو باکے و قت اسکونرواں آگیا نھا ۔ اور سعنت دو میں رہبی تھی۔ شیر بہر جیسا ول جاتا رہا تھا ۔ اور عقاب کے سے بسکھ وُٹ ہے تھے اور اُس رویا کے تین سال کے عرصہ کے اندراندربابل معدوب ہوگیا ،



ا دی فارسی ما نند تصا" ۳ میسرا حیوان تیندو سے کی ما نند تصا" ۳ میسرا حیوان تیندو سے کی ما نند تصا" ۳ میں فارسی

چونکه بابل کی سلطنت کے بعد دوسری برخی سمطنت بریا ہوئی ۔ ابی نے یہ سا:

ہوت میں دوسر حیوان رہ بجھ کی ، اللہ تھا ۔ اور وہ یک حاف سیدس کھر اللہ ور اللوں نے ایس کھر اللہ ور اللوں نے ایس کے در میں تابین بسید ل تھیں ورانہوں نے اسے اس کی در میں تابین بسید ل تھیں ورانہوں نے اسے اس کی در میں اللہ بھول کے در میں اللہ کے در میں اللہ کے در میں اللہ کو مغبوب کی ایک کو دیوں ور اور میموں نے بابل کو مغبوب اللہ کی ایک کے در اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ

کیا ۔ ، دی درسی سطنت دوم می سطنت تھی ۔ ور اُسکا یک طرف سیدھا کھر اورا اورا اُسکا یک طرف سیدھا کھر اورا اور اور اور اور اور اور اورا اورا کبھی دورسی فی اندان ۔ نور کبھی دورس ورا اُسکے بیانشنی وں کے دورس اِس سطنت نے ہمت عووج پکر اور اور یورس ورا سکے بیان اور اُسکے بیان اور اُسکے بیان اور اسکے بیان اور اسکے میں اِس سطنت نے ہمت عووج پکر اورسی دورہت کو جہت کھی جس کے پہلے دورسی فی اندر میں کا پہلے دورہ میں اور انسین میں حب نے میں جو بہت صحیح مور بن ہے وہ یہ لکھت ہے ۔ اُن خورس نے اور اُس کے اور اُس کے اور اُس کی اور اُس کے اُس کے اُس کے اور اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اور اُس کے اور اُس کے اُس کے اُس کی کا کہوں کے اُس کے اور اُس کے اُس کر اُس کے اُس کے



جو بھا جیوان ہو زاک ، ایہت ناک اور نہا بت زبر دست تھ ( دانی اہل ۔: ۔) لدیا - مصراور بابل نے نورس کے فلاف تھ د کر اور چونکریہ تینوں بڑے علاقے مصنع ہے ہے ۔ اِس ہے ، دی نورسی ریچھ کے مزیس گویایہ تین ہسیں رتھیں ،

اِس کے بعد ایک ورسفنت بریا : و نے کو تعی - ورج حیو ن اِسکانشان بتایا گیا اُسکی دف ت بونانی فتو دات سے مطابقت رکھتی ہیں - نبوت - 'نبد اُسے ہیں نے نفر کی اور کیا دیکھتا : و ل کر ایک اور 'یوان تیندوے کی مانند شا، جسکی پیٹھو پر پر ندے نے سے ہار برجے - اور اُس حیوان کے ہاریہ تھے اور سلط ت اُسے دی اُئی '' تاریخ بین یه تیسری سلطنت یو نانی تھی۔ سکندر عظم کے زر ، نے بین یون بروں تبدیو ہے گئی سی مرعت کے ساتھ ایشیا، کو تہ و بالا گیا۔ اور اِس تیمندوے کے جار پروں سے اُس سلطنت کی حیرت اَنگیر، تیربی مرادہ ہے۔ یون ن کا ایک تدیم مورخ بھو ٹارخ نامی سکندر کی نفوطات کو قو بیرون از قیاس آرز رفت ری '' کہت ہے۔ ایک دوسرے ایس اُن میں آرز رفت ری '' کہت ہے۔ ایک دوسرے ایس آن Appian) نامی نے یہ تھر ہر کیا: —

"اسكندركي سعنت المني وسعت - بني أوجول - بني كامب بي اور مرجد فتونات كي اور مرجد فتونات المحالية المحا

سلطمت کے زیانے کی و اسمی ہی تقویر تھینہی بیسی نہیں نہیں نہیں نیا ہر کی ٹنی تھی۔
یعنی تیر ارفق ری جو اِس سلطنت میں پانی جو آئی تھی ۔ اِس سلطنت کا صوبوں میں منتقسم ہونا میں ندوے کے جا رہروں سے خامر کیا گیا۔ سکندر کی و نات کے بعد جو با می جسگ وجدل ہوئے ۔ اُن سے جار حبوں میں تقسیم ہو ٹئی ۔ نھیک اُسی طرح جو صدیوں ہیں خبر دی لئی تھی ،

یوں اِس سلطنت کا دورہ اُسی طرح سے ہورا ہو جو آئی وں کے معتبر کارم ہن ہت زرہ نہ پہلے بتر با گیا تھا ، اور کو کی مسمقل سلطنت نہ ہوگی، جب تک خد کی طبیل سلطنت مربانہ ہو ،

131

دانی ایل نبی نے اِس نظارے میں یہ دیکھا: نبوت الم میئے میں تھے میں نے رات کی رویتوں کے وسیلے سے دیکھ - ،ور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھ حیوں نہواناک اور ہیست ناک،ورنہ یہ تنربر دست اوراً نئے دانت ہوہے کے تھے وربرئے براے تھے وہ اکل جاتا اور الکرائے کردیت اور باقی ، ندہ کو اپنے باؤں ہے تا اور اسے باؤں ہے تا اور اسے باؤں ہے جا اور اسے باؤں ہے جا اور اسے دور اسے دور اسے دور سے انظر کی اور کیا دیکھت ہوں کر آئے بہتے میں ہے ایک اور جھوٹا سا مینگ انگار بھیے آگے بہتے تین مینگ - جا ہے آگے بہتے میں سے ایک اور جھوٹا سا مینگ انگار بھیلے آگے بہتے تین مینگ - جا ہے آگے اور کیا دیکھت ہوں کہ اس سمیک میں آنکھیں تھیں اِسان کی آنکھوں کی ، انسد اور ایک اور کیا دیکھت ہوں کہ اس سمیک میں آنکھیں تھیں اِسان کی آنکھوں کی ، انسد اور ایک من تھا جو برای برای باتیس بول راج آنا - تا رہی - بہتے نب کرافیہ کے خواب کی مورث کو دوار می آمنی سلطنت کا من سب آئے ان تھا ، و سے بی بیاں یہ خواب کے سوالے ورکوئی نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ سلطنت کا من سب آئے اور کی نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ سلطنت کا من سب آئے اور کی نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ سلطنت کا من سب آئے اور کی نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ سلطنت کا من سب آئے اور کی نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ سلطنت کا من سب آئے اور کی نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ سلطنت کا من سب آئے اور کی نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ سلطنت کا من سب آئے اور کی نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ سلطنت کا من سب آئے بیال منت ورجہ قبور تھی بیسے یہ بیا ور تھا ،

یوں نبی کی رویا کے ہر ایک شان کاصاف صاف ہو اب تاریخ ونیا ہی من من ہے۔ اب اِس نبیانہ فاکد کا واکر رومی منطقت کے تقسیم ہونے تک بیان ہو اب اُ مراومی منطقت کے تقسیم ہونے تک بیان ہو اب اُ اُن ماجوں کا واکر ہو گا ہو زمانیا حال میں ہم میں سے ہر بیک کی کہ ی و پھسپی کا ماعث جن و

حصد **دونم** چوهی سلطنت اور جعوثا مینک

ب چوہی سمت یعنی تسہی روم ورجووا آمدات اُس کے بعد ہوسے انکی طرف

نبی کی آو بہ ہوئی اور اُس نے اُنکا مصب دریافت کرنے کی نکر کی ، جن نبحہ وہ یہ کہتا

ہے: - "سب میں نے جا ج کی چھے جیوان کی جمیفت ہو وں ، جو اُن سبھوں سے
متفرق تھ ورند یت بیست ناک تھ جھے دانت وہے کے اور ناخن پیتل کے

ا (دانی ایل عند عوم)

سے جو لگان اور الکرائے الکرائے کرنا ورباقی الدہ اور بے یاؤں سے تبارا تا تھا۔ اور وس سیسگوں کی جی جو اس نے سرپر ہے ، رس سائی جو نکار برجس کے الے نیین گر نے ۔ نبر اُس مینگ و جسکی سکھیں تھیں اور ایک منہ جو برمے تھمند کی باتیں ون تھا۔ اور بس کا چہرہ أسنے ساتھیوں کی نسبت ٹربادہ رعب داری تھیمت معلوم کروں ، س سے دیکھا کہ وہی سینگ مقدموں سے جنگ کرتا اوراُن پر نیا ب ہوتا رہا۔ بب تک کہ تد بم الایام آیا ورحق عدے کے مقدسوں کا اِنصاف کیا ا اور وقت الملي كرية تقدس وك سنطات كے مالك ہوں "ا مبى إس كے معنى بن نماچہ ات تھا۔ اور فرشنے ہے اُسے معنی تائے۔ فرشنے نے بسے یہ کہ: - جو تھا میوان چوہی منتنت ہے۔ جو ونیایں ہو کی -وہ ساری سطنتوں ہے مسفرق ہو گی اور سرى زيس ولكے كى اور أسے تائرے كى اور أسے مكر ت مكر شے كريكى - ٢ جیسا کہ ہم اُو ہر بیان کر اے یہ چوہی سلتنت روم بھی ۔یہ دانی ایل کے رویا کے مط ،ق نہایت "بیبت :ک ممی - یہ گوبا او ہے کی بنی سی جو ساری او موں کو نسر سے نمز سے کرتی اور مشیع بن کی تھی جو دس سینگ اِس جو تھی برخی سلفنت ہے گئے اُ کئی نسبت فریسے نے یہ کہا ''دوروہ دس سینگ جو ہیں وہ دس یا دشہ ہے ہیں۔ جو اُس سلطنت میں ہے اُ تھیں کے اور اُن کے بعد ایک اور اُ تھے۔ کا اور و ہماوں سے منظرق ہو گا اور تیس با دشہ ہوں پر نہ ،ب ہوگی'' جب هم رومی سه ت کی تاریخ براتیر والے بیں او کہا و۔ شخصے بیں کہ تعبیک و ہی تنوير ہے جو نبوت بيں پيس كي نمي تھي۔ مغربان رومي سين ت چھوني چھوڻي سينتوں یں مسمم ہو گنی و شاں کی مرف سے و مشی کو م نے اُس سمطانت بر حمد آور ہو ر أُ سكو "مُر" عُنَر" ع كرديا - أسكى حدودك المدر جندا يرك سمطلمس قائم ہو سي -جو ا ج تنگ معربی ورب میں بانی جانی ہیں۔ اُس و آت کی تاریخ پر طرو اُ نے سے ا (والى ايل ١٩٤٤ سـ ٢٢ ) ٢ (داني ايل ١٩٠٤)



Grand. Ur

ہم 'ایک دوررے جھوٹے سینگ''کو دیکھتے ہیں بتے ایک قسم کا انتہارہ صل تھا۔ یعنی دینی سلطنت میں اُن سینگوں کے بہج ہیں سے پیر ہو جو آسیم شدہ روم کی سلطنتوں کے منطنتوں کے ضائندہ تھے ، یہ بھی ایک سلطنت تھی لیکن دورری سلطنتوں سے متقرق اب نہی کی توجہ اِس حاقت کے کام کی طرف مبد ول ہونی اور یہ نہایت ہی متقرق اب نہی کی توجہ اِس حاقت کے کام کی طرف مبد ول ہونی اور یہ نہایت ہی اہم امر ہے کہ ہم بھی اِس اسلی نبوت پرغور کرکے اُس سے سبق حاصل کریں ، اہم امر ہے کہ ہم بھی اِس اسلی نبوت پرغور کرکے اُس سے سبق حاصل کریں ، اہم امر ہے کہ ہم بھی اِس اسلی نبوت پرغور کرکے اُس سے سبق حاصل کریں ، اُنجھوٹے سنیک "کانیا ؛ اورتاریخی بیان

تاريخ پرنظر راسے سے صاف صاف يه معاوم ہوتا ہے:-

بیسا بہوت میں مزار رفعہ ایک وقت ایس آیا کہ جب میں مغربی سلطنت کے علاقے کو اِن دس بادشا جیوں نے بھر دبا۔ بین اُس و آت ایک کلیس کی شہبی طاقت بربا ہوئی۔ بسے اسے اوینی فتیار حاصل تھا۔ اور ۔ رومی بو بیبیت تھی۔ اُسکی کا ٹیر سے دس بادشہ جیوں بین تین کی جو ایرین ( Arian یابدعتی باشہ جی تاریخ میں آس ز مانے کا مال پڑھے ہیں جی تاریخ بین اُس ز مانے کا مال پڑھے ہیں جو تاریخ بین اُس ز مانے کا مال پڑھے ہیں جو تاریخ بین اُس ز مانے کا مال پڑھے ہیں جو تاریخ بین اُس ز مانے کا مال پڑھے ہیں جو تاریخ بین اُس تاریک زمانے کے نام سے مشہور ہے۔ تو جم بادین تین کریا جا آتی رہی والے مان بر نوا بیا آتی رہی والوں نگ اُن پر نوا بیا آتی ہو بیا ہوں نوا بھوں نگ اُن پر نوا بیا آتی ہوں کیا ہوں کے ساتھ جنگ اُن کیک اُن پر نوا بیا آتی ہوں کیا ہوں نواز بیا بیا ہوں نواز بیانی بیا نواز بیانی بیانی

اب یہ نبیانہ فاکہ اُس بڑی بر نسگی کے بر ہا ہونے تک پہنچا دیت ہے۔ جس کا مفصل و کرنسے عہد نامے کی نبوت میں ات ہے۔ مکن اِس نبوت میں چند اور فاص ہاتیں ہیں جن پرہم مختصراً عور کریں گئے ہ



سینٹ پیٹرس چرچ اور ویٹی کن روم - پاو بیست کاعظیم اشان ہیں۔ کوارٹر

بابه

# يوريكا مزهت اختيار

ر نہے نبیانہ و قت کے واقعات

الدیم نبی حضرت دانی ایل کو رویایی تاریخ کی سسد و کویاگی - اُس نے دیکھا
کہ چار سطنتیں ہے بعد دیگرے برپا ہوئیں یعنی بابل - با دی فارسی - یونان - اور
روم - اُس نے روم کی سلطنت کو جھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تفسیم ہوا بھی دیکھا اور
اُس نے مشاہدہ کی ایک کلیسیائی ہا قت یعنی رومی پو بیہ سروم کی منقسم سلطنتوں
میں سے برپا ہوئی - جس فرشے نے دانی اہل کی روب کی تفسیر کی آس کے مطابق میرٹی مدت
کو ز مانی جس بی یک فاص معنی میں رومی ہو بیمیت مقدسوں پر اور فدانعائے ایک
و توں اور شریعتوں پر غیبہ پاچائی - اِس بو بیمیت کے بارے میں فرشینے نے یہ
پیشین گوئی کی : —



ویٹی کن بالبر بری کا مقام رہائش ہے جس میں گیر رہ مزار کرے ہے شار آش و نار ور بوں کے خزانے ہیں

"وہ حق تھائے کی ملی نفت میں ماتیں کریگا اور حق تعامے کے مقد سوں کو صدیع دیکا ورجہ کا کہ وقتوں اور تربیعتوں کو بعری دانے اور وہ اُسکے آبنے میں دیے جائیں گے۔ مہاں تک کہ ایک مدت اور مرتبیں اور آدھی مدت گرار بو ایسکی "ا

مقدس نوشنوں میں جب ہفتہ ' وقت ' اِس طر تقدیمے ' ستمعی نے ہوتا ہے آو اُس سے ایک سن مراد ہوتی ہے ۔ جسسا کہ دانی ایل گھارہ باب تیہ ہ ایت میں مدیکورہے اللہ



، وب و یکی کن سے مسینٹ ، بیئر زیجریت میں داخل ہو رہ ہے سینٹ پیٹر زکامشہو ریت دائیں جانب دیکھیے

اِس نے آفیہ و آف یا مت سے ایک سال مرادہے۔ اور 'مرتیس ' تمنید کافی غدیے۔
اِس کے اُس سے دوسال مراد ہوئے۔ اور آدھی مدت سے آدے ساں مراد موا۔ یاون
یہ کل عصد سائر سے بین ساں کا ہوا اور قدیم دستور کے مطابق یہ با، وسوساٹھ دن ہوئے

ا (واني إمل ٤: ٥- ا

اور ارایک دن سے ایک ساں مراد ہوتو یہ بارہ سوس فیرس اور اسی زریفے کے وزر مکاشفہ کی کتاب کے بار صوبی باب میں اباج ۔ یک دفعہ تو چو دھویس آیت میں منابعہ ہے ۔ ایک زرانے اور زرانوں اور آوجے زرانے نک اور ایک دفعہ کا آیک ہرار دوسوس فیدن آبتایا گ ہے ، بیکن نہوت کے محاورے میں ایک دن سے ایک سال مراد دوتی ہے ۔ ایس نہوب نے بارہ موس فیدس سے درانرہ صے کی پیشین گونی کی جس میں رومی یو یہیس کا فلسہ جاری رہے گا ،

اب یہ سوال بہدا ہونا ہے کہ یہ نمایہ کب تمروع ہو اس نمب کے شروع ہوئے کے گیا۔ کی شروع ہونے کے کیا انشان ہوگا ۔ اور بارہ سوساٹھ ساول کے عاصے نے آنام میں کون سے وا آمات و آو عین آئیں گے ،

### تاریخ میں ایک مرکز می موقعه

اس نبوب کی آواز کاجواب تاریخ نے صاف صاف وہا۔ ونیا کی تاریخ یں افران کاجواب تاریخ نیں بندہ مسلمی صدی یک ناص موقع تھا ور روم کے بشپ ور وہ نے کر رہ بھے کر وہ بقی سبھوں پر اوق ور مصلے ہیں - رومی سلطنت کے مشر فی نصے کا ، اینشہ و جستسندی سبھوں پر اوق ور مصلے ہیں - رومی سلطنت کے مشر فی نصے کا ، اینشہ و جستسندی اور ارانجا کو ایرانجا کو ایرانجا کو ایرانجا کو ایرانجا کا ایرانجا کا ایران کے عمد کے بارے یں بری صاحب (Bury) نے یہ تھور رکیا :-

'اسکوہم اُس برائے عظیم ابحالہ سے تشہید دے سکتے ہیں جو قدم اوروسطی دہیائے در مہان بہت دو قدم اوروسطی دہیائے در مہان بہت دوقدم گاہرے ہو۔ اُسکی جنگی مہوں نے انہی کی ،، یخ کو فیدسد کر دیا۔ اور مغربی یورپ کے نشو و فر پر ایٹ سکہ جن یا ور اُس کے کلدسہ نی انتہار نے مسیحی دنیا کے مستقبل برا ثرو الا'

-"History of the Later Roman Fmpire," Vol. I, pp. 351-353.

ا (ع قي ايل ٢٠ : ۵ و ١ )



اروم میں مشہور متبرک سیر محق جس برلو تھر صاحب نے او پر حوصے ، روم میں مشہور متبرک سیر موقعی جس برلو تھر صاحب نے او پر حوصے ، دور است بازایمان سے جیتار ہیگا"

جین ایس و قت رومی باوبییت کی نوقیت تعبیک بنور پر شیم کریی مئی۔
شاہی روم نے بنا قدیم درانحلاف پو بییت کے ہے چھوٹر دیا یُونکہ شاہی شخت اب روم
یں نہ رہ ، قیصرہ ل کے قدیم دارا نحلانے میں جو برٹی استی رہ کئی وہ روم کا بشپ
تھا۔ مکاشفہ کی کتاب کے تمر ہویں باب کی دوسری آیت یں یہ بیشین کو فی تمی کہ
روم اپنی طاقت اورانتیمار پو بیست کو دیا گیا۔ اور اب شاہی روم نے یہ ایل روم کو
یہ دارانجا ند تو شہر روم تھا جو بازپ کو دیا گیا۔ اور اب شاہی روم نے یہ ایل روم کو

، و ب سما احتیار سر کاری طور پر تسلیم کرایا گیا

"ہم یہ جاھے ہے کہ منہ فی کے سارے تسیسوں کو آپ کے ہاتحت کر کے ان سب
کو متحد کر دیں ۔ کیونکہ ہم یہ بسند نہیں کرنے کر کوئی بات بھی ہو ہ کمیں ہی
صاف وصر بے ہو جسکا تعنق کلیسیاؤں کی حالت سے ہو وہ ضور بالا سے جھپی رہے
جب کہ آپ ساری کلیسیاؤں کے سر ہیں ۔ بیس ہم پیسے ذکر ہے کہ ہم اِس امر کے سخت
آر زومند سی کہ ساری با وں ہیں جناب کی عنت اور افتیار افز ووہو "
The Petrine Claims," by R. F. Littledale p. 293.

اِس سُم نام ہے (کیونکہ سچم جید ایسا ہی تھ) رومی حکام ہو ہیںت کے نتیے کا سرکاری طورت کسلیم کیاجانا گئے ہیں •



بوب كام مرنه تاج

### سلطنت کی تلوا رہے راستے کو چیر ا

مه برا التدب ر السبم كم كيا يكن إس و قت بدعني ابرين (Arian) و گول ہے ۔ بی صدر مقام کو پاروں حرف ہے تھیریں۔ اور پرین ونداں (وحشی) و گوں نے فریعہ - کورسیکا اور سار دیسیا یں جمعیک و کوں کو و تعیمی یا اور برس كو تعدب بادشه و اللي ير عكم ان تعا- أس كا دارا تحالي فدرون (Ravenna) نعد البهد تهاہی علاقدرومن کیسی کی سیاکے ماسحت تھے، سیموس عامور رسید سات عیں جستہیں کے مسہور سیار بیلی وری اس Belisarius نامی سے اِن راہر اول کی جے میں کر دی -رو می کلبسیا او رسلطنت کی حملیت کے سے بہ جنگ المی میں بھی جو پہنسجی اور برین کو تھک باد ٹسا تا ہے بھی را آئی ہوئی - سبہ ۳ سامہ عیں پوپ کی دسونے پر بلی سوری ایس روم میں داخل ہوا اور گو تھ لو گے۔ وہاں سے ہٹ ہے سکن اکلے سال گوقد و گوں نے برٹی اوج جع کرکے اُس شہر کو دو بارہ اُس کرنے کے ہے جہد کیا۔ اُلل کے ہے یه نا زئب و آت تھا ۔ مورح کمن مکھتاہے کہ اگریہ و جنبی و کب ایک بلگہ بھی فیے کر پیجے او، ومی و گ اور دو در و م حیشہ کے ہے معاوب دو بدے سد ۱ ماد عیس گوتھ و گ ب پھے وٹ کے اور انہوں نے سکس کھونی اور انھوں ہو بیکن Hodgkin) فدون یہ سکست اٹیلی میں کو تھاک سروست کے ہے اور کا کام دے می ساگرچہ یہ جنگ کئی ساؤں تیک جاری رہی پہنیز اِس سے کہ گونڈ و گ بائل جرٹسے اعرائے کو بھی سید ۸ ساتہ ء کی سئست اُن بی تاریخ میں سوت ، کومی تابت دونی - من سے (Finlay) صدر -: 5.2 / 2 -

بنجی سورس نے روم کو بہتے کی تو اِس قدیم شہر کی تاریخ کو یا نہ تمہ یر آ پہنچی اورجب اُس فیصد مسلم ساھ عیں وئی ٹیس (Witiges) کے مقابلہ کیا ۔ تووستی زیا وں کی تاریخ کا انھاز ہوا (Greece under the Romans," p. 295) ورا ندارا تاہم میں کہ تاریخ کا انھاز ہوا (95 یا دربال کی تاریخ کا انھاز ہوا (195 یا دربال کی تاریخ کا انھاز ہو کا دربال کی تاریخ کا انھاز ہو کہ اور افسیار کے آنیاز کو ایک ہی افت تھا ،

### پوپوں کا ایک سیاسلسد

سده ۱۳۵۶ عیں شاہی تہوار نے نہ صرف پوہیبسٹ کے سامنے راستہ صاف کرنے
میں مدودی بسکہ اُسی سال پوہوں کا ایک نیباسیسہ تروع ہوا جو روم سے سکومت
کرنے لگے مورخ یہ لکھتا ہے:—

" بجھٹی صدی تک سارے بوب شہیدوں کی فہرست میں مقدس سُلائے تھے۔
وبلی یوس (Vigilius) (سد ۱۹۹۵ء سے سد ۵۵ اور تک) اِس سلسلے ہیں بلا اوب شہیدہ شکل سے کوئی پوپ مقدس سُلا تا ہے۔
قد - جو مقدس نہیں سُلا با - اور اِس کے بعد مشکل سے کوئی پوپ مقدس سُلا تا ہے۔
اِس زیافے کے بعد پوپ زیادہ زیادہ و نیاوی معاملات میں پھنسے ہے گئے ۔ وہ کلیمسیا
سے اِس نہ تعلق نہیں رکھتے تھے جھنا کہ حکومت سے اور جا مول سے "

صحیح تاریخ سد ۸ سا۵ عہے - جیسا کہ نساف (Schaff) کی تاریخ میں درج ہے -رومن کیتھ سک مصنف و جی لیموس کی اسقو فیت کو سموری یوس (Silverius) کی و فات سے جو ۱۰ جون سند ۸ سا۵ عیں ہوئی شمار کرتے ہیں .

ات کا در کرتھا کہ بارہ سوسا ٹھسا وں کے عرصے میں پوہیست کو خاص اِنتیار دیا جا کہا ۔ اور سے سات کا در کرتھا کہ بارہ سوسا ٹھسا وں کے عرصے میں پوہیست کو خاص اِنتیار دیا جا کہا ۔ اور سید سات کا در کرتھا کہ بارہ سوسا ٹھسا وی کے عرصے میں پوہیست کو خاص اِنتیار دیا جا کہا ۔ اور سات کے اُس اِنتیار دو اللہ اور بو بول کا ایک سید میں روم کی تبوار سے ضرب مگی ۔ ور راستہ چیر دو اللہ اور بو بول کا ایک نیا سلسند شروع ہوگیا ، جو اُس سلسنت کے برئے رکن تھے ۔ ور جو بیچھے اُس سلسنت

یوں ۱۲۹۰ سا و نئے وصے کا تھا زیان واقعت کے زریعہ سے فاہر ہوجا تاہے۔
اور سید ۱۲۹ میں و نئے وصے کا تھا زیان واقعت کے زریعہ سے فاہر ہوجا تاہے ور سید ۱۲۹ میں نافذ ہونے سے جب کہ پو ہمیت کی فو قیت ان کی کمی سیستا کی حمی ست میں ایک اور حکم نافذ ہوا۔ جو اُس پوپلی فو قیت کے فلا ف تھا۔ اور و ہمیت کی حمی ست میں جو تموار کی ضرب روم میں گائی گئی تھی اُس سے نمین ۱۲۱ سال جدروم ہی میں میں

و بیب کے نظ ف صرب لگی .

#### ١٢٦٠ سالول كا أخر

بیسے وہ بشت جسمیں ، و پی افتہ راہے اور جے تک بہنچا دنیا کی تاریخ ہیں ایک اِنتھاب بسد کرنے وا ، نرمانہ نصویے ہی وہ پشت ہمی جبکہ اِس فیٹے کے بارہ ۔ وساٹھ سا وں کا حصہ انبی م کو پہنچا ، نہوت کی ، پنے والی رسی انسانی تاریخ پیں اِن دو برٹے نر مانوں کو وا الستہ کرتی ہے ۔ یعنی وہ واقعات جن کے نوریعہ پولی حکومت آ دمیوں برنا، نم ہو گئی اوروہ واقعات جن کے دریعہ بندھن ٹوٹ گے۔

تاریخ میں ایک نا 'رک موجعہ

بوبلی غلب أس و آت ہواجی کی نسبت مورخ فن سے نے یہ میں تھا۔ اسد و رک بین کے تغیرات جلد بعد ایک بھی بیٹ کی انگھوں کے سامنے گرد نے اس و رکی بین والی رسی اُن ساری صد اول ایس گرد رقے ہوئے ایک دوبرے نازک موقعہ تک پہنچ جالی ہیں گرد رقے ہوئے ایک دوبرے نازک موقعہ تک پہنچ جالی جائی ہے ہیں اُن ساری صد اول ایس گرد رقے ہوئے ایک دوبرے نازک موقعہ اُس جالی ہے ہیں ہوئے اُس و انتظام کی سدت سارے یادب میں ہنگاہے بریا تھے اُس و قب ہوئے جند سامن کے عامل کے عاصلے میں آدمیوں کے سامن ایسے بڑے بڑے انتظام و آوئ میں اسلامی مورخ المرشین (Lamarune) میں اور کار تھیں۔ فرانسیسی مورخ المرشین (Lamarune ہے اس یہ تحریر کیا :—

"History of the Girondists," Book 61, sec. 16 (Vol. III) page 541.

اور اِن واقعات کے ذریعہ پو ہیں کے نتایے کا فائد ہو گیا۔ آخر کار نہا نہ زہانہ انجام کو ہنچا اور اِن و آجات نے اُس بوت کو نئمیل دی۔ جوصد ہوں چسے دی تھی دیاوں سے سے ۱۳۵۰ میں بو ہیں ہے کہ زر دست مامی کا مشہور نئم نا فد ہوا جس نے اُس کے نظیمے کو تسلیم کی اور پیچ سے اس ایسا ہے کی نظیم کو وہ فیصدہ کن ضرب گئی جس نظیم کو تسلیم کی اور پیچ سے اس اور پیچ سے اس اور پیچ سے اور پیچ سے اور پیچ سے اور کاری جائم بین کے اُر سے جرنگانا و اُلی بالد ہوں کے ایا جو سرکاری جائم بین کے اُر سے چیز نگانا و

نمیک ۱۲۶۰ سال بعد سه ۱۹۳۰ عیں اور مذہب کو مو آون کر دیا۔ اِس کے کی حرف وہ مشہور ملکم نا ادہ ہوا بس نے ابسیا اور مذہب کو مو آون کر دیا۔ اِس کے بعد سه ۱۹۹۱ عیں پولی یت کے ذلاف ایک اور کارگر ضرب کی ۔ تاوار کی اِس فرب ہی اور کارگر ضرب کی ۔ تاوار کی اِس فرب ہی اور کارگر ضرب کی ۔ تاوار کی اِس فرب ہی اور ری ناریخ ایک رومن کیتھ کے معنون با دری جوزف رکنے صاحب بھیے و بیٹ سوسائٹی کے ممبر نے چندا غانویں یاوں بیان کیا :—

The Modern Papacy, page 1 (Catholic Truth Society, London).

فر نسیسی اِنقلاب کے یہ ، جوے اُس نبیا نہ زائے کے اِنتام کا نسان تھے جو ہولی فلے کا زوند بنایا گیا تھا۔ اور روم یں تعوار کی وہ صرب سند ۱۹۸۹ء یں گائی آئی سند ۱۹۸۸ء میں تعوار نے روم یں گوتھ سند ۱۹۸۸ عصر بھیک بارہ سوسا ٹھ سال اعد - جب سلطنت کی تعوار نے روم یں گوتھ برگوں کو ایک کار گرض ب گائی اور پو پوں کے اُس نے سلسے کے نے راست آبیار کرویہ جو کلیسیا اور سک کے شربی ماکم بین نے اور بیسیوایٹ (Jesunt) مورخ نے یہ شہورے ایک کار گرفتہ بین کے شربی ماکم بین نے اور بیال یا کہ بہولین کا تکم باشاجا ہے۔



ورباوب کے سام اور بیریت ہی مر منی جی کس اِسٹے سوا ہا اُس نے یہ ہی گھا۔ ''اُس و قات ہے بیکر ہو بیریت کو اور اور اُل طافت ما صل ہوئی ہو اُستو بیلے نہ ہوئی تھی '' فرانسیسی اِنفلاب نے با بیریت کو ہو ضرب گئائی وہ نبوت کے مطابق کسی طرح ہے اُس کا ما شد نظا والی بیریت کے نام صاف ہوئی ہی کہ بیریا نہ زر انے کے اِسٹ م کا علان کیا۔ ایک دو سری بیسنیوں گوئی ہیں صاف طور ہے ہم تریا گیا کہ اِس اِسٹ کا رہو خات ارس اور ارائی وارائی کا موری ہوئے۔ ایک ورس کا اور کا اور کی اور اسٹ کا اور کی ہوئے۔ میں اور اُسٹ کو اور اُسٹ کا اور اُسٹ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اُسٹ کا دار کر کرتے ہوئی۔ اِسٹ کی اور اُسٹ کا اور اُسٹ ہوا اُسٹ ہوا دیکھا کہ اِسٹ ہوا اُن کی ہوئی۔ اُسٹ کو اُسٹ کا دار کر کرتے ہوئی ۔ کہ کر برسٹس کی کہ اِسٹ جیوا ن اُسٹ ہوا دیکھا ہو اُسٹ ہوا دیکھا ہو اُسٹ ہوا دیکھا ہوا کہ اُسٹ ہوا کہ ہوا کہ اُسٹ ہوا کہ اُسٹ ہوا کہ ہوا کہ کہ اُسٹ ہوا کہ اُسٹ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوگا کہ ہوگا ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگا ہوگا کہ ہوگا

آئرادي اورروشني كاليارمانه

بوبی فوقیت ک بارہ سوس فرسال فقر بوٹے کے ساتھ ہی ایک نیاز ، نیشروع بوگ ہو گئے ساتھ ہی ایک نیاز ، نیشروع بوگ ہو گ سے سکت اور کلیمیں میں بوبی بت کومٹاق من فن فی حاصل تھی اب یہ طاقت و فی نی بنی بر نی بنی برا ایک مند براک نامی نے اُس و آمت به کہا کہ اُلم طابق العن فی نے ایس مندا جملک و بدل دم دے دیا از سایک برای دینی آز دی ور روشنی کا زیانہ شروع ہوا۔ جو اب سارے ملکوں پر اینی برکت پھیلا نے لگا ،

بیشین گونی میں یہ بلی یت کے بارے میں یہ مکھا تھ کہ خدا تعالیے کے مقد می اور اوتان تو ورثر بیتیں بارہ و ساٹھ ساور نک اُس کے باتھ میں وی جانیس گی اور بیسا مسیح ی بیشین گونی میں سامہ کور ہے ۔ خدا کے مقد سوں کی مصیبات کے دن

ا ( سكاشفه ۱۳ : ۱۳ و ۱۲ ( متى ۱۲ : ۲۲ )

المن سائے واصلاح کی عاقب نے تعام کے ہوتھ کو کر دور کر دیا ۔ پیشتر اس کے کے تبیب نہ رمانہ شروع ہو ۔ اور جب ہورہ وسافر ساول کا پاور از مانہ نتم ہوا ۔ آو دنیا نے دیا ہوا کہ باو ہائی سائے ہائی ہوا ۔ آو دنیا نے دیا ہوا کہ باو ہائی سائے ہائی ہوا نہ باور تدرت کا مدنے اِنسجیل کے عاملیر علای کے سائے راست آب رکز نا تروع کر دیا ۔ تاکہ فدا تعام کا کا کارم اور شریعتیں آدمیموں کو پھر مل سکیس ۔ تاریخ اِس ام پرشا پدہ کہ پاو ہی نصا کے بارہ سوساؤر سااول کی نہوت اِس و آت ٹھبک مورسے پوری ہوئی ۔ فدا کے کلام میں و قت



برسمی رفر کی جنر ساسد ۹ م حین پوپ وجوا متین کے بارک میں رفزیا دار یہ تکلیف کے بارے یں جو بلاسین کو ایس انتہا کا مقین و زیاد کہ یہ تکلیف بھری و نیا این نوق کے باقد سے برے نہیں نیل کمی بھی اُسے میں رے او توت بھی اُسے باور دیا ایک اور جب اُسکے اِسی مقدمہ کا و آت نھیک طور سے آیا نہی ہے اور وہ اپنا کام کو راست بوزی کے سے مفتصر کر و شاہے ماور زیمن برگن و کی تکومت کو مو قوف کرنا ہے و

چھوٹے سینگ کی حکومت کا کام اِس حیو نے سینگ سے جو سکومت م رقعی ۔ اُسکی حقیقت و رکع م کے بارے میں ببیشین کو نی سر می با در او دوق عدے کی منی شت میں باتیں کر افخ اور دق تعدالے اور کے مقد موں کو بدی ڈواے اور وہ اس کے مقد موں کو بدی ڈواے اور وہ اس کے مقد موں کو بدی ڈواے اور دھی مدت اور ادھی اور ادھی مدت اور ادھی دت اور ادھی دت اور ادھی دت اور ادھی دت کر ایک مدت اور ادھی دت کر ایک مدت اور ادھی دت کر ایک مدت اور ادھی دت کر ایک در ایک در ایک اور ناروا داری جو تاریک کی ایس بوت کی تعلیم کی برت کر ایک کی ایس بہوت کی تعلیم کی دول کا ایک درج ہوگا اِس جھوٹے مینگ کی دائے کی کو ایس بہوت کی کو ایس کر ایک درج ہوگا اِس جھوٹے مینگ کی سلطانت کے کام کو سمجھے کے سے بس کو ذکر دانی ایل کی کتاب کے سات باب میں ہوا کہ وہ ندا کی شراعت کو بدل دان باہے گا جم جسے اِس ا مر برغور کر میں کہ اُس شریعت کا نہ نواور اُس کی مقدس میرت کی تھی۔ ایک سبق کو مفہون میں ہوگا ۔

از (دانی ایل ہے : ۲۵)



تفدس ما ب بوب بالسُ (یا زوہم) ملاق سیوں کے استقبال کیلئے اشرِ اعت فر ، یں



و نج جيوك نائس ايت اينان كے سبب سے قيدن نہ ين

ياب ١٠

### بوسكاسيكافتيار

اس جهدو نے سمنگ کے بریا ہونے اور اُس کے کام کی جو تصویر نبوت یں گھینہی اُسی اُسی کا میں کو فیرٹ اُت ہے ،

بد نبی اُس کا فیرٹ اُنٹ رومی یو پیلیٹ کی ناریخ بی نظر اُت ہے ،

بد نبی نے یہ دیدہ کہ یہ چھوٹا سینگ رومی سمتنت کے میدان یی بریا ہو ۔

یہ و ہی جدد تھی جہ ں ، و پیرٹ کی برای عکومت عام ہولی ۔ ور روم کا نام آئی رک و اُسی دو سی جو اُس و قت بریا دولی و آس و قت بریا دولی و آس و قت بریا دولی بیاب کی سمتات ویل میں میں میں ہوئی ہوئی سیمان کی سمتات کی سمتان کی سمتان کو بارومی سمتان کی برومی سمتان کو باروس کو بورٹ کو باروس کو باروس کو باروس کو باروس کو باروس کو بیوس کو باروس کو باروس کو باروس کو باروس کو باروس کو باروس کو بیوس کو بیاب کو باروس کو باروس کو باروس کو باروس کو بورٹ کو باروس کو باروس

یں پوپلی نظیمہ شروع ہو۔ اُس و قت سے بیئر بار ہ سوساٹھ سال ٹیک باری رہا۔ اور اٹھار ہو س صدی کے تنح ی دس سا ہ ں ٹیک تائم رہا۔ اُس و قت او بل یت کو معدیک زنتھ ہا ہ

نس ببوت بین ایک اوربات کو بھی ذکر تھا۔ کوم مرس بھوٹ سمنگ ہے جو سمنگ ہے جو سمنٹ مر اوہ تھی ۔ اُسکی کیفٹ اور کوم کے بارے بین پیشین گوئی بین یہ بھی تھا: ۔ اُوہ حق بعانے اُکے مقد سوں کو سمنٹ مر اوہ ق بعانے اُکے مقد سوں کو سمنہ یا تیں کریاگا۔ اور حق تعانے اُکے مقد سوں کو سمنہ یا وی بدل دانے وروہ اُس کے قبضے میں سمنہ یا وی بدل دانے وروہ اُس کے قبضے میں دیا ہوں کہ میں گئے میں نگ کہ ایک ہمت اور مدتیں اور آدھی مدت گزرہ ایسی اور آدھی میں باوں کو بھی پوراکیا ؟ کیا تاریخ کلیسیا نے اِن فیص بانوں کو بھی پوراکیا ؟ کیا تاریخ کلیسیا نے اِن فیص بانوں کو بھی پوراکیا ؟ کیا تاریخ کلیسیا کے کاموں کی فقی تعویر تھینئی دی ہے۔ اِسکی برمی برمی بانوں پرغور کرو: ۔

(۱) فدا تعالے کے نلاف بڑی ماہیں و ن (۲) فدا تعاے کے مقدسوں کو تصدیع دین (۳) فدا تعالے کے وقوں اور نریعتوں کو بدلنے کی خوابش

جویہ الزام گائے نے ہیں وہ بائل صحبح ثابت ہوئے اور وہ بھی رومن کہتہوں مصنفوں کی شہاوت سے ،

وہ قدا تعالے کے نلاف برٹمی باتیں بولیکا

بعب دانی ایل بین نے ایک جھوٹے سینگ کو دیکھا تو اُس نے اُسے برخی ہائیں بوسے سنا۔ اور فرشے نے اُسے سایا کہ یہ برخی ہائیں در حقیقت ند تعامے کے علاف تھیں ۔ اور ندا اعامے کی عات کے ناف اِس سے براہ کر اور کہ ہوسکن ہے کہ اِنہ اِن نانی سے اسلی افاب اور صفات منسوب کی جائیں ۔ اِن برخی ہاتوں یں سے چند یک فریل میں مندرج میں :—

ا (واني ايل ٢٥: ١٥)

" کتاب مقدس میں جو نام مسی سے منسوب کے گئے جو رس بات برویا من کرتے ہوں کا میں کا میرے میں ہو ہے منسوب کے گئے جو رس بات برویا من کرتے ہوں کا میرہے میں نام ہو ہا ہے منسوب کے گئے ۔"
(Bellarmine. "On the Authority of Councils." Book 2, Chap. 17)

ابلی اوٹ صدیب (Elliott) فروٹ ہیں کو اُن زود وَل میں اِس فو وَل برسیج مج عمل او انسل کے ایس میں اِس فو وَل برسیج مج عمل او انسل کے ایس کے اُن و اٹھا ہے ہا تا ہے ۔' . وریہ فریاد کر رہے ہیں '' فیدا کا برہ جو جس ن کے گذہ و اٹھا ہے جاتا ہے ' . (Horae Apocalypticae," part 4. Chap. 5. sec. 2.)

''بوب ایس بنند پایہ اور صد حب عظمت ہے کہ وہ محفی نسان نہیں۔ مسکد گویا فد ا اور نداکا نائب ہے •

اکیا ہوب فداتعاے اللی بادش اور اعلے اشاہش و وربادشہ ہوں کا بادشاہ کی اسام کی اور صاحب ما قت ہے کہ دو و رمسیم محو با ایک ہی حاکم ہیں و

بس جو کچھ کہ پوپ کہتا ہے۔ وہ کو یہ فداکے منہ سے صاور ہوتہ ہے۔ Guinness, "Romanism and the Reformation," p. 16.

یہ تاریک ز، فور کے معض مباغد آمیر قاب نہیں جن کو کہ ز، نہ تال روکروے مک یہ یہ رومی کایسیا کے نہ ص لا تبدیل عقیدے کا دعوے ہے جس نے انسان کو نداکی جگہ دے دی ۔ جال ہی کے بوب یو تیر جویس نے اپنی ایک شسی پڑھی یس جو بگہ دے دی ۔ جال ہی کے بوب یو تیر جویس نے اپنی ایک شسی پڑھی سر جو بہ جون مسد ۴۹ م کولکھی گئی یہ دعوے کیا :-

"بهم کو اِس زیمن پرفدا قاور مطاق کار تبدحاصل ہے" "The Great Encyclical Letters of Leo XIII." p. 304.

یاوں پولی یہ نے ندانعائے کے نواف برمی باتیں ویں ویں اور نور اللہ ہے ندانعائے کے نواف برمی باتیں ویں ویں ویں با اور ندانعائے کے مقدسوں کو تصدیع ویکا 'سارے تاریک زبانوں یں یہ نظارہ اللہ تاہے کہ روم کا بے رحم ہاتھ فدا کے مقدس کارم کے بائے والوں کوسٹ تارہ ہے



نیکن جس و قت وال د منس Waldenses) اور دو سرے و گ آنے و ای اصلاح کے ایکن جس و تعدید علی اسلام کے ایکن جس دینے کی ایکن جس کے سے کھر شے ہوئے نیب ندا کے مقدیوں کو آمدید دینے دینے کی تیج برزیں سوجی ٹیئس ،

اوب او سبنٹ سولم الما Innocent III عند منام أنك بارے من صادر كبا: "

اس عالى رسولى سحر برك دريع عمم كويد سخت عكم ديئة بين كه جس طريقه سے بوت اور ده بولئے بين - بوت بين كه جس طريقه سے بوت اور ده بولئے اور جو وگ أن كے دريد آو ده بولئے بين - أن كو این بد عتبوں كو ایست و نا بود كرواور جو وگ أن كے دريد آو ده بولئے بين أن كو ایمان من سے محال دو سست مان كے ساتھ صحبت ركھ ایمان كو ایمان من ساتھ من اور من كا ساتھ من اور من كا ساتھ من اور من كا ایمان من اور من كا من اور من كو ديا أيمان كا من اور تو مول كو ديا أيمان كو ديا أيمان كو ديا أيمان كا اور تو مول كو ديا أيمان كا كو ديا أيمان كا كو ديا أيمان كو ديا أيمان كا كو ديا أيمان كو ديا كو

(Thatcher and Mc. Neal's,"Source Book for Medieval History." p. 210

موٹے (Motley) صاحب نے اپنی کتاب (Motley) در "Rise of the Dutch Republic," part 3, Chap. 2

ی ن نے بوب کے س نتوں کی عدم بق کردی اور سیم دیا کہا یہ بہتار مردو عور اللہ علی اور ما ساتھ باسکی نظیر علی اور تا ایس کے نور آ اِسکی تعمیل کی جائے مور تا اور بہتے تبن صفول میں کھرٹے و نیا میں با کی نہیں جاتی تعمیل کی جائے مور داور عورت اور بہتے تبن صفول میں کھرٹے کرنے مرو اللے ہے اور مین کی تعمیل منا عن سلیم کرنے میں کہ پوپ کے اِس سم کی کی خوش تھی کہ تماوار کے رور سے سارے بدشتہ و س کی بیخ کئی کردے پرو فیسے بین نوفس تھی کہ تماوار کے رور سے سارے بدشتہ و س کی بیخ کئی کردے پرو فیسے بین نوفس تھی کہ تماوار ایماوار کے مقدم نے مشمم نے مشمم نے مشمم نے مشمول کا دارا بعاوم کے مشمم نے مشمر میں کے کیشوں کی اور ایماوم کے مشمم نے مشمر میں کے کیشوں کی اور ایماوم کے مشمم نے مشمر میں کے کیشوں کی اور ایماوم کے مشمم نے مشمر میں کے کیشوں کی اور ایماوم کے مشمم نے مشمر میں کے کیشوں کی بیار کی دور کے میں کی مشمم نے مشمر میں کی کیشوں کی دور کیا دور کی میں کی کیشوں کی دور کیا دور کیا

المهمجين كلمسياكالسكس ورازادي كي وتيركرني ہے .... أس مے باو ز بندرید اعلیان کرویا کہ وہ ون ریزی سے امرت کرلی ہے۔ وہی جب بدعت کا معابد كرنا پر أنو معنس ترغيب ولائ برص عت نه كي عقبي وله نل ور إندا في أحكام أسئ نز دیک غیر مکمنی سے اِس نے اُس سے شدواور بدنی سزا ورسکہجد انداب سے کام یا۔ اُس نے ایس مائم مھررے جو وینی محقیقات کے سے کیا کے بعد اور بنی مدد کے سے سرکار کی طرف سے آکام باری کرائے اور اگر ضرورت ہولی ہو وہ جہاد کے ہے ہے سحریک کرنے کو تیارتھ اور جن ریزی سے جو نفرت اُس نے تنام کی علی اُسی کا ملیج یه ہوا کہ سرکار کی طرف ہے جون ریزی را نی اور یہ طریقہ حود جون ریزی كرف سے بھى بدتر تھا سولھوں صدى بيں برو كستنگوں كے نواف أس فيسى طيق الهماريا أس ك إس ام برا كفاسيل كي كرا فلاق سدهار عياليس بدر بعد ونه من وي کی در سے اور اسلیم او پاک مشتر ول کے وزراحد و گول کو مسیمی نا باجائے ملک اس نے اللے میں اور سیب کے اکول میں اور سب سے براھ کر ہسیں ہدیں والی والی سے جلایا۔ فر س بیں فر اکسس اول ور جینری دونم کے اربامے بیں اور تکاستان س مكرميري أو وأركے عمد سلطنت ير معموں كوط حط حائے عذاب دے اور فراس اور جومنی دو اول انگرل میں سو ہویں صدی کے انھی انتخاب ننے اور سر ہویں

صدی نے ہیں آبان جے میں اگر بند اُس نے فود نہیں تو بھی ترغیب ورشحریہک دیکر دینی رو ایس کرامیں ''

The Catholic Church, the Remissance and Protestartist. 4 182

رومی کلیسیا نے ندا تعاے اکے مقدسوں کو سچ مچ تصدید دی ۔ ابی نے رویا یہ دی ہوں کا بہت کلیسیا نی شاہی عاقت منقسم رو می سلطانت کی باد تسامتوں یہ دینہ ہوں یہ سیار ہوگا اور نبی نے یہ سے بر باہوگی اس کا جہرہ اپنے ہم بنسوں سے زیادہ رعب دار ہوگا اور نبی نے یہ بجی سن کہ وہ برای باتیں ۔ ول رہی ہے ، اور صدیاوں تیک فدا تعالے ایکے مقدسوں کو تصدیع دیتی رہی ،

نہوت میں جو دو و ارزام نائے ہے تھے ۔ اُن کے بارے میں تاریخ نے رو می کلیمیا کو مجرم تھہرایا ،

اور چاہیگی کہ وقبوں اور شریعتوں کوبدلے

جس وہ آت نے فد ا تعالے اکے فلاف بڑی بڑی باتیں ہو ہی تھیں اور جس نے ندا تعالی الله بل کھرا ہے ہوکر ندا تعالی الدا تعالی الله بلکھ بل کھرا ہے ہوکر ندا تعالی الور تہ یعتوں کو ستانا تھ اُس نے فدا کے بابقہ بل کھرا ہے ہوکر اس نے ندا تعالی اور تہ یعتوں کو بدر وقت اور نہ عتیں اس نی نہ تھیں ہرنہ بہ کمنا فضول ہوتا کہ وہ انسانی ٹر یعتوں کو بدر والا اس کی نہ مسر اارام و پہلے دو براموں سے ہمی بڑا ہے۔ کہ یہ ط قت تھی جس کا ذکر بولوس تر بعت یں بہر تھی جس کا ذکر بولوس بر بول نے کیا تھ جو اُس کے مرنے کے بعد بر با ہوگی ۔ بدس کی نسبت اُس نے یہ الفاظ کیے :۔ دو اُس وقت دہ ہے دین ظاہر ہوگا اُل

خدا كي نمر يعت لا تبيديل

بیسے کونی سرکار خود ہوتی ہے ویسے ہی اُس کے قوانیین ہوتے ہیں ۔ اِسی طرح ند کی شریعت کو لل ہے ۲' پواوس رسول ند کی شریعت کو لل ہے ۲' پواوس رسول اللہ کی شریعت کو لل ہے ۲' پواوس رسول اللہ اور ۲ ا : د)

کایہ قول ہے۔ ' پس تر بعت پاک ہے اور سکم ہمی باک اور رست وراجھ ہے' ا ہریہ کھا ہے۔ ' اے میرے خدایں تیری مرضی بحال نے برفنس ہوں بتیری شریعت تو میرے دل کے اندر ہے'' ۲

اور نداوند دسوع مسی سے بھی یہ مانا کہ وہ شریعت ہے تبدیل ۔ پاک اور راست تھی ۔ ''یں تم سے سے کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ بالیس یہ نقطہ یا ایک شوسہ توریت سے ہرگز نہ شیے گا ۔ جب تک سب کچھ پورانہ ہو'' سر اینطہ یا ایک شوسہ توریت سے ہرگز نہ شیے گا ۔ جب تک سب کچھ پورانہ ہو'' سر اینکن دانی ایل کی پیشین گونی یں آس طاقت کے بر پا ہونے کی فر تھی ۔ 'نجو جا ہے گی کہ فدا تعالے اے وقوں اور ٹریعتوں کو بدل دانے ''

یماں بھی ناریخی شہر دن صاف ، تلاتی ہے کہ یہ طاقت رومی کلیسیا تھی کیونکہ یہ امرو افعہ ہے کہ باریکہ فدا کے وقتوں امرو افعہ ہے کہ باد بلیکہ فدا کے وقتوں برابنا باقد درانر کیا۔ بلکہ فدا کے وقتوں پر بھی - اور اُن کو بلد شاچا با - جو طاقت اُس جھو نے سیزنگ سے مر و تھی اُس نے یہ کام کرنا تھا ، فدا کا تکم صاف ہے: —

"سبت کے دن باک کو بھے کے سے یا دکر۔ چھ دن تک تو معنت کرکے اپنے سارے کام کا ج کر۔ بیکن ساتواں دن خدا و ند تیر سے ندا کا سبت ہے۔ اُس میں کچھ کام کا م ند کرنہ تونہ تیرا بیٹ نہ تیری بیٹی ...... کیونکہ خدا و ند نے جھ دن میں آسمان اور زبین دریا اور سب کچھ جو اُس میں ہے بنایا۔ اور ساتویس دن آرام کیا۔ اور ساتویس دن آرام کیا۔ اور ساتویس دن آرام کیا۔ اور ساتویس دن آرام کیا۔

رواج میں تبدیلی

عم رواج میں تبدیلی ہو گئی۔ عمو کا ساتو میں دن کی جگہ جسے خداوند نے برکت دی تھی اور پاک طعمرایا تھا۔ ہفتہ کا بہلادن یعنی آنوار ، ناجا تا ہے۔ رومی کلیسیا تخرہے اِس امرکا دن کر کرتی ہے۔ کہ جس تسدیلی کو آج ساری دنیامان رہی ہے۔

ا (روميون ٢:١١) ٢ (زبور ٠٠٠٠) ٣ (متى ١٥:٨١) ٣ (خووج ١٠٠٠) ٢

و و بالكل كليب في رو الت پر بيسي ہے اور نه كسى صریح آست پر مثلا ایک كيمينك

تم مجھے کہوئے کہ سمیمجریہو دی سبت ہوا و رمسیحی سبت بدل کر الوار ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس سے یہ صریح بدایہ وور مطاق نداکے مکم بدسے کاکس کو السياره الم المحب نداه ئه و ما يا او ركها كه نوسا ويس دن كو پاكسان كريا در هنا و کس کویہ ہے کی جرات ہوگی کہ نہیں۔ سکہ اوس اویس دن کومبر خرح کا و نیاوی کار ویا، کرنا - او رأسکی بلکه چسے وین انو رکومقدس جا تکریا در بعن - یہ ندیت اہم سوال ہے۔ اوریں نہیں بات تھ کہم کس طرحت اِس کاجواب وے سئے آبو۔ م بو پرولیسننٹ ہوا وریہ دعوے کر ہے ہو کہ بالبل اورصرف بالبل ہی کی علیم پر جلسے ہو۔ و بھی اِس طرح براے معاملے بین کہ سات و اوں یں سے کس کو باک ، نیں - تم بالیل کے صریح اغانہ کے خلاف ہتنے ہو۔ اور جس دن کے بانے کا بالبل ے حکم دیا تھا۔ اُسکی جگہ ایک دو سرے دن کو ہنتے ہو۔ سابویس دن کو پاک جن كريادركين ورس مكول يس سے ايك ہے وريہ مانے ہوك باقى و اج تك واجب معمیل یں بیر چسے مکم ویدے کم وکس سے احلی رویا؟ اگرم ایے رسوول کے پابند بواور سے میں ابل اور بالبل ہی پر جلو ۔ تو مہیں نے عہدن سے میں سے کوئی اسسی عب ت بیش از نابرا بلے بھس میں یہ جوزی نکم صارف جو رہے بدل و یا گیا ہو'' "Library of Christian Doctrines. Why don't you keep the Holy Sabbath Day," Burns and Oates, London p 3.

جو شخص اس سو ل برغور کریگا۔ وہ اِس امر کو تسلم کریگا کہ ایسی تبدیل کی کو فی سند ک ب مقدس میں بائی نہیں جاتی انگر برنی گلمیں کے کمٹن ایشن ایشن کی کو فی سند ک ب مقدس میں بائی نہیں جاتی انگر برنی گلمیں کے کمٹن ایشن ایشن ایشن کو فی سند کام جوہوڑ نے کے مشعنق کو ئی تھے اور کو ٹی اِشارہ بایا نہیں جاتی ۔۔۔ اتوار کے دن جھوٹر نے کے مشعنق کو ٹی تھے اور کو ٹی اِشارہ بایا نہیں جاتی ۔۔۔ اتوار کے دن

"The Ten Commandments," Trubner and Co., London.

ونگریزی کلامی کے ایک اور ڈاکٹر جیمن Dr. Heylyn) صاحب نے یہ تحریر کیا اور ڈاکٹر جیمن Dr. Heylyn) صاحب نے یہ تحریر کیا اور کا جیمن کے بردر گوں کی تصنیبافات کو پر شو فواہ رہا یہ ماں کی تصنیبافات کو خداو ندکا دن مفرر کے جانے کے بارے یں کوئی رسولی حکم نہ ملے گا ور 'History of the Sabbath,' part II, Chap. 1



ک رومن واندہ اینی اڑکی کو ترغیب دیتی ہے کہ بت کے سامنے خوشبو

پیش نہ کرے اس سے بہتر ہے کہ وہ شہادت کی موت مرجائے

نہ بایا جائینگا کہ انہوں نے بہتر کے چینے دن کو سبت مقرر کیا انہوں کے بارے میں کی تعلیم کے مطابق وی میں بیا ہورے توریح ہے کہ عول اور تعلیم برتے ہیں کہ اتوار کے ، نے کے بارے میں خداکا کو لی شکم نہیں دیا تو ہوئی ۔ یمکن بائیس

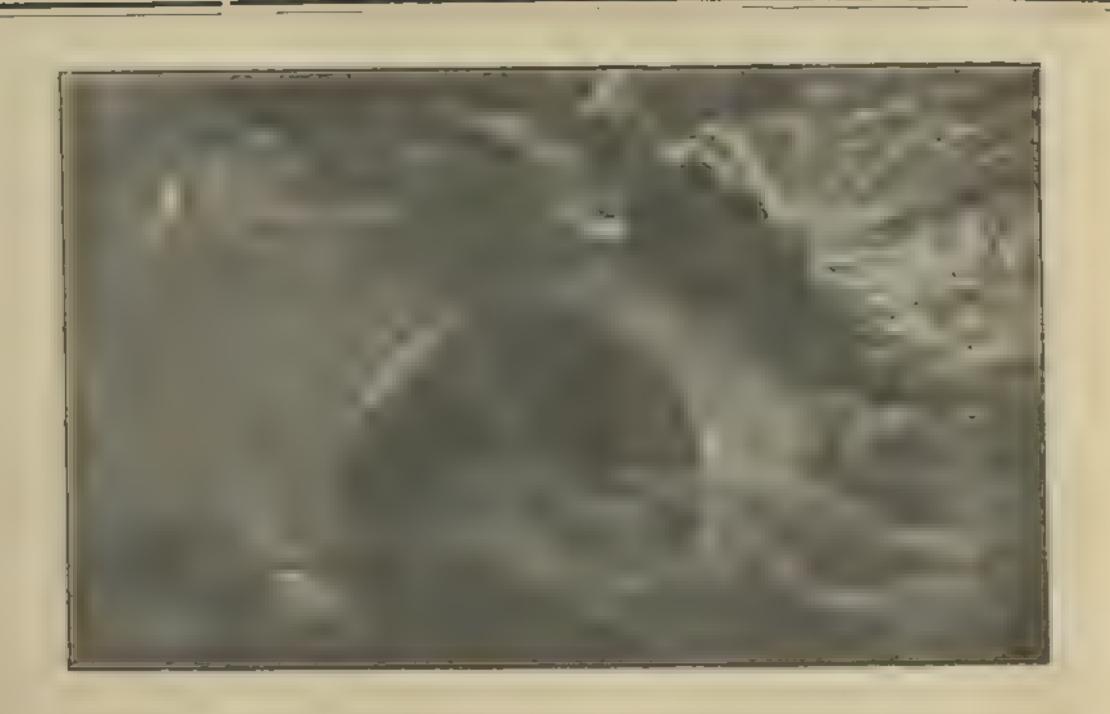

ندا نے چو دن میں دنیا کو شایا اور سانویس دن آرام کیا

باب ۱۱

## خلاكا پاك

جب نروع یں خالق نے زین بنائی اور اُس پر آدمی کو بیدا کیا۔ تو اُس نے مضح کے سانویس دن کوا بنایا کے سبت تعہرایا۔ ''سو آسمان اور زبین اور اُسکی ساری آبادی آب رہوئی اور خدانے ساتویس دن اپنے کام کو جو کر تاتھا۔ پوراکیا۔ اور ساتویس دن اپنے سارے کام سے جو کر تاتھا۔ پوراکیا۔ اور ساتویس دن اپنے سارے کام سے جو کر تاتھا فر انعت پائی "ا

مفدس شمہرانے سے مراد ہے ''انگ کرنا''۔ پس جس دن کو خدانے پاک شعہرایا اور مبارک کیا اُسکو اُس نے آدمیوں کے سے انگ کیا۔ اور خداوند یبوع نے فربایا کر ''سبت آدمی کے لئے بناہے '' آیوں یسبت کا قانون دنیا کے شروع سے قائم ہوا۔ جب وقت آبہنچ کرخدا وند آسی ن سے اپنی نریعت کا اعلان کرے ناکہ اُسکی

ا (پیدائش ۱:۱ ہے۔) ۲ (مرفس ۲:۲۲)

اِنلاقی عکومت کی از لی ابدی بنباد ہو تو اُس نے سبت کے عکم کو اُس کے عین وسط میں راکھا آتو سبت کا دن ہاک راکھے کے نے یا دار۔ چھ دن تیک تو مینت کر کے اپنے سارے کام کا ج کر میکن ساواں دن فداوند نبرے فدا کا سبت ہے۔ اُس میں کچھ کام نہ کر نہ ونہ تیرا بیٹ نہ تیری بیٹی نہ تیرانلام نہ تیری اوند می نہ تیری مواشی اور نہ سافر جو تیرے بھا مگوں کے اندر ہو کو فکہ فداوند نے چھ دن میں آسین اور زین دریااور سب کچھ جو اُن میں ہے بن ، - اور ساتویں دن آرام کی - اِ سبے فداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اُ سے مقدم شھرایا آ

الیکن جب اہل اِسرائیل نے خدا کے پاک دن کی طرف سے عفلت کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بابل کی اَ سبری میں سے ۔ العرض ہرا نے عمدنا مے کی ساری اِلله می کتا بوں میں سے وہ بود العرب العرب العرب نے اسری کا ماتھا ، میں ساویس دن کا سبت وہ بودا نظر آنا ہے ۔ جو آسمانی باپ نے آپ کا ماتھا ،

۱ (خروج ۲۰۱۰) ۲ ( ۲سلاطین ۲۰۱۱) ۳ (امبار ۱۹:۲۶ سے ۳۰) ۲ (برمیا ۲۵:۱۹)

#### نے عہد نامہ کی نو ہی

نداوند یہ وع برس نے ندقت کے وقت سبت بنایا ۔ اس نے یہ تعلیم بھی دی
کی سبت آدمی کے سے بنایا گی '' معنی نوع اِنسان کے سے ۔ اور فرمایا کہ اِبن آدم سبت کا بھی نداوند ہے '' ا ، اِسی سے بہ '' ند و ند کے سبت کا دن ''کہلا ناہے ، ہا مسیح کی یہ دستور تھ کہ سبت کے دن یعنی سآویس دن عبادت کر تا تھا سبت کے دن اسے وہی کا م نے بو جا یز تھے بعنی ندائے ہا کہ ان نے داؤن کے مقابق تھے جب اُسے وہی کا م نے بو جا یز تھے بعنی ندائے ہا کہ ان نے داؤن کے مقابق تھے جب



عب كامتيرك پهار ، كوه سين كي چوني كاموجوده نظاره

نک وہ اِس زین پر رہوہ پے باپ کے سُموں کو ، ن رہا۔ پھر حب اُس نے اُن وا تعات کی خبر دی جو اُس نے آس نے سبت کے طلم کے بعرواقع ہونگے تو اُس نے سبت کے طلم کے بعرواقع ہونگے تو اُس نے سبت کے طلم کے بعری درخ کا مانگو کہ تمیں بو اُروں یں یاسبت کے دن بھا گنا نہ بڑے 'نہ مسیح کے صلیب پر چڑھے کے بعدیہ مُھا ہے کہ عور آبوں مے سبت کے دن بھا گنا نہ بڑے 'نہ مسیح کے صلیب پر چڑھے کے بعدیہ مُھا ہے کہ عور آبوں مے سبت کے دن علم کے مطاباق آرام کیا''۔ سا



30 2 E C 5 いいかりょういっといっというという

بھر کتاب مقدس میں یہ بھی کمھا ہے کہ پدوس رسول کا یہ دستورتھا کہ وہ ہر مہت کو انہجیل کی من دی کیا کرتا تھا۔ اجب انتاکیہ کی غیر تو موں نے ہمت کے دن اُس سے انہجیل کی من دی سنی تو اُنہوں نے اُس سے یہ درخواست کی۔ 'انگلے سبت کو بھی یہ بائیں جمیں سنائی جائیں ' ہ سارے نے عمد ناسے میں جو مسیح کے آسمان ہرجا نے کہ نئی سال بعد مکمت گیا تھا۔ روح ، قدس نے ساتویں دن کے بارے میں تقریساً پی می دفعہ سبت کا لفظ کمھوایا ۔ سبمت کے معنی ہیں آرام ۔ پس جبروح اقدس مسیحی بی میں ماتویں دن کے بارے میں تقریساً دن ہوگا ۔ منافویس ماتوی کو ارام کا دن گہن ہے ۔ تو ضور مسیمیں کے نئے یہ ارام کا دن گہن ہے ۔ تو ضور مسیمیں میں جو مقدس مسیحی سبمت اجبار کی گئاب میں یافر بانیوں کے توانیون میں جو مقدس خیمہ میں ادا ہوتی تھیں جن کے ساتھ کھا تھا۔ نداو ند نے جب ایسی رسوم کو مقرر کیا توائی اور بعض رسوں کے مانے کا تعاق تھا۔ نداو ند نے جب ایسی رسوم کو مقرر کیا توائیں سو اے اور بعض رسیوں کے بانے کا تعاق تھا۔ نداو ند کے جب ایسی رسوم کو مقرر کیا توائی خداو ند کے سیتوں کے '' میں سو اے فداو ند کے سیتوں کے '' میں

سالا نعیدی اور سبتی دیگریوی عبو و تون اور رسموں کی طرح آفوالی چیزوں کا سید تعین اور صلیب برمسی کی برشی قربانی بین وه پوری ہو گئیں ہم ایکن فداوند کے سبت کو فقت کے شروع میں فداف مبارک اور پاک بنایا ببشتر اس سے کہ گزاہ و نیز بین دافل ہو اور ببشتر اس سے کہ قربانی کی رسم آف والے نبوت دہندہ کی طرف اش رہ کرنے کے کے مقرر ہو ۔۔ براا اصولی اور مقدم تو نون ہے اور آدمیوں کے لئے فداکی عکومت کے افلاقی سلسے کا جزو ہے ۔ جیس کہ باقی عکموں کا ان فرض ہے ۔ ویس ہی اِس حکم کا بان فرض ہے ،

ا (اعلی ل سوا: ۱۷ و ۱ ۱: ۱۳ و ۱ ۱: ۱۷ ) ۲ (اعلی ل سوا: ۲۲) س (احب ر سوم: ۲ سوم ۱ ۲ ) ۲ (کلسی ۲: ۲ ا و ۱ ۱ )

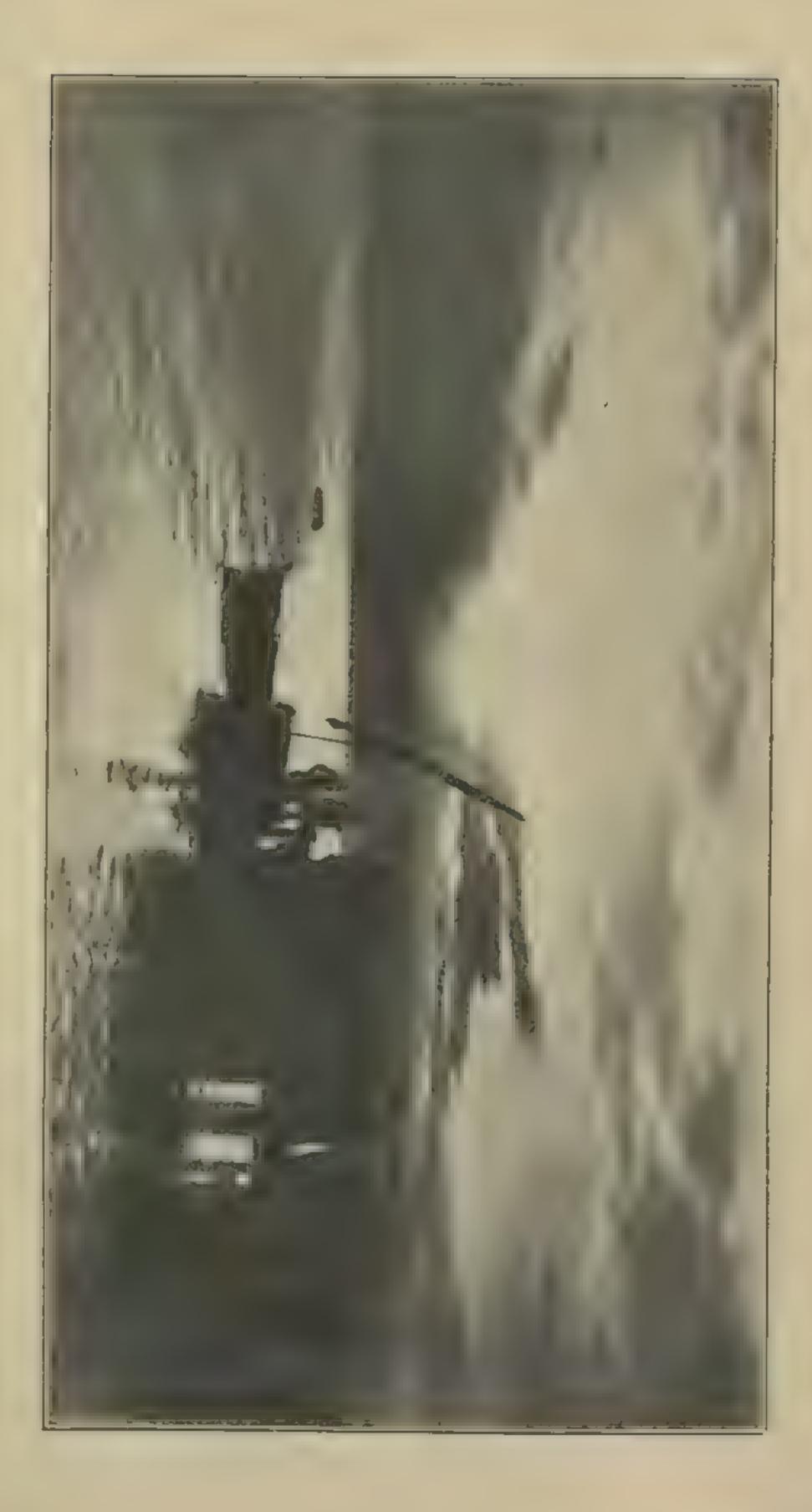

Co. 114からいの いいかりょういっしゃしょんしんじょ

پہر کتاب مقدس ہیں یہ بھی کمھا ہے کہ پر وس رہ وں کا یہ دسنور تھا کہ وہ ہر ہمت کے دن اُس کے انسجیل کی من دی گینا کرتا تھا۔ اجب ان کیہ کی غیر قوموں نے ہمت کے دن اُس سے انسجیل کی من دی سنی تو اُنہوں نے اُس سے یہ در خواست کی۔ 'الگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہیں ہیں سنی لی جا میں "۔ سارے نے عمد نامے میں جومسے کے آسمان ہرجا نے کہ انہی سال بعد منہ گیا تھا۔ روح افدس نے ساتویں دن کے بارے میں تعریساً پی س وفد سبت کالفونکھوا یا۔ سبت کے معنی ہیں آرام ، پس جب روح افدس مسیحی بی من وفد سبت کالفونکھوا یا۔ سبت کے معنی ہیں آرام ، پس جب روح افدس مسیحی دن اور عمد سبحی اور اور گا اور اور گا ہیں میں ہو مقدس دن کے ساتھ کھانے ہو تھا۔ اور عمد میں بھی تعیس جن کے ساتھ کھانے پیسے فران کو ایک مانے کو تعاق کھا۔ فداوند نے جب نیبی رسوم کو مقدر کیا توائس فیداوند کے ساتھ کھانے ہیں سو اے فداوند کے سمت سے یہ کرا متیاز کیا '' یہ فداوند کی عید بن ہیں سو اے فداوند کے سمت سے یہ کرا متیاز کیا '' یہ فداوند کی عید بن ہیں سو اے فداوند کے سمت سے یہ کرا متیاز کیا '' یہ فداوند کی عید بن ہیں سو اے فداوند کے سمت سے یہ کرا متیاز کیا '' یہ فداوند کی عید بن ہیں سو اے فداوند کے سمت سے یہ کر کرا متیاز کیا '' یہ فداوند کی عید بن ہیں سو اے فداوند کے سمت سے یہ کرا متیاز کیا '' یہ فداوند کی عید بن ہیں سو اے فداوند کے سمتوں کے '' میں

سالانظیرین اور سبتین دینر بوی عبادتون اور رسون کی طرح آف والی جیر ون کاسیه تغییر اور صبیب برمسی کی برای قربانی بین وه بوری بو نئیس سسی بیکن فداوند کے سبت کو فعقت نے شروع میں فدافے مبارک اور باک بنایا - بیشتر اس سے کہ سن و واب بین بیشتر اس سے کہ قربانی کی رسم آف والے بیت والے نبوت و بنده کی طرف اثبارہ کرنے کے کے مقرر اوس بیارا اصولی اور مقدم تو نون بے اور آدمیوں کے لیے فدا کی طومت کے افار تی سلسے کا جزو ہے - جیسا کہ باقی طموں کا بان فرض ہے ، ویسا بی اِس طمر کا ، من فرض ہے ،

آننده زبانے میں بھی جہاں نبحت مافسالو گوں کا گھر ہوگا۔ مبارک سبعت ہمیشہ

۱ (اعمال ۱۳:۱۳ و ۱ ۱:۳۱ و ۱ ۱:۳) ۲ (اعمال ۱۳:۱۳) ۱ (احبار ۲۳ ت ۲۳ و ۱۸ ۲) ۲ (کلسی ۲:۲ و و ۱ ۱ ) تک منایا برائی ۔ سعیا ہ نبی نے اِن نبی ن یا فقہ و گوں کی ہوئی کا بوں و اگر کیا کہ وہ میں کا بوں و اگر کیا کہ وہ یا منبین سے دو سرے مہینے تک اور ایک سبت سے دو سرے میں تک نداوند کی بعب و سے کے سات ما کریں گے ۔ ایس یہ بنخو بی فا ہر بو گیا کہ ساتویں دن کا سبت آپری ہے۔ آس نی باپ کے وقع کا خایا بوارو دائے جس کی جوامقہ میں او شتوں میں بہت گہری ہے۔ اور جو مستقبل زیانے میں بھی ہمیشہ تک رہیگا ،

كب مفتدكے يہنے دن كا ماند بھى فداكے وقع كا كايا موارودا ہے؟

بتدا میں چھے دن پر ندا نے فقت کا کام کا۔ ۲ پرانے عمد نامے کی ساری تاریخ یں کام کرنے کے چھ دنوں یں سے بدایک تھا ہا اِس دن مسیح مردوں یں سے جی ٹھ لیکن با سل یں یہ صاف اور سے کمھامے کہ جب ہفتہ کا پہلادن آبا تو سبت گرز چکا تھا۔ ۲ با ابل یں پہلا دن باقی دنوں کی طرح مرو بدنام سے موسوم ہے اور سسی طرح کی با کینرگی اور خصوصیت اُس سے مسوب نہیں۔ بعض شاگر دائس دن سفر کررہ ہے تھے جبکہ مسبح مردوں یں سے جی افسے کے بعد اُن سے لا۔ ھا اِس کے بعد مسیح یروشلم یں دو سرے شاگر دوں پر نا ہر ہوا جو میٹریک کے لئے جمع نہ تھے۔ میکہ نام گھریں کھانا کھانے کے ہے

صرف ایمک ہی د۔ نئی میننگ کا وزکر آتا ہے جو ہفتے کے پہلے دن منعقد ہونی جو ترو آس میں تھی '' نے قرین سے فاہر ہو یا ہے کہ سبت کے بعد بہ شام کی میننگ تھی آج کل کے رواج کے مطابق ہم اِسے منتیجر کی رات کہیں گے۔ کو نکہ بالبیل میں شمار کرنے کا طریقد ایمک شام سے دو سری شام تک ہے ۔ رسول کے جہرہ دیکھنے کا یہ آخری موقعہ تھا۔ اور وہ سبت کے فتم ہونے کے بعد بھی تھہرے رہے۔ اس لیے رسول نے بہ

ا (یسعیاہ ۲۶ تا ۲۳) (بیدائش ۱: اسے ۵) ۳ (۶: قی ایل ۲۳: ۱) ۳ (مرقس ۲۱: ۱و۲) ۵ (و کا ۳۳: ۱۳۱ ہے ۱۱) ۲ (مرقس ۲۱: ۳۱) ۵ (اعمال ۲۰: اسے ۱۳) الود عی مینگ رس ہے باری رکھی اور یا نداروں کے ساتھ رونی وارف کی رسم دائی اورا وارکے دن صبح تراکے ہی روافہ ہو کر انھارہ یا بیس مبل کا سفر پایا دہ کیا اور آس کو گیا۔ اگر جہ اس نے بیعے دن پایا مادہ ہم کیا بین اُس کے رفیق کشتی ہیں ہو ار اور گرف بیل کر نتھی سو ۔ باب دوسری آبت ہیں بھی جفتہ کے بیلے دن بعنی آ و ار گاذ کر آیا ہے۔ بیکن و ہی بھی یہ ذکر نہیں کہ کو لی باکینر می اُس سے منسوب کی نئی اور اور گاذ کر آیا ہے۔ بیکن و ہی بھی یہ ذکر نہیں کہ کو لی باکینر می اُس سے منسوب کی نئی اور اُس نے ایمانداروں سے در فواست کی کہ جفتے سے مربسے دن کو جمعہ کر رہا تھا۔ اور اُس نے ایمانداروں سے در فواست کی کہ جفتے سے مربسے دن کو جمعہ کو اُس سارے موٹر انھوڑ راجندہ بھی کر سے جانبیں تا کہ جبوب با کو ایم سارے بیان ہیں جو عمد نامے میں ہے۔ اور اوران نے کا تا تو ن کی باکینر کی منسوب نہیں بھر وہ فداد ند

یه تبدیلی کیسے ہو فی

فداکے علم ہے سبت کی بدیل نہیں ہوئی ۔۔ آدمیوں کی مرضی ہے کہ جس دن کو چاہی اُسے آرام کے لئے جن ہیں۔ یکن ایس دن ندائے آرام کا دن ہیں کندے گئی نہاک سبت بن ہائے گئی شخص اپنے جنم دن کو بدل نہیں سکتافواہ ہواہے کسی اور دن منائے یہ امر و تعی ہے کہ مہن کے ندں دن برنداں شخص بدا ہو اتھ ایس امر واقعی کو کوئی شخص بدل نہیں سکت فواہ وہ کسی اور دن کا جنم دن منائے ۔ اِسی امر واقعی کو کوئی شخص بدل نہیں سکت فواہ وہ کسی اور دن کا جنم دن منائے ۔ اِسی طرح سے اِنہی تاریخ ہیں اور دن کا جنم دن منائے ۔ اِسی اور کسی دن برنبیں اِس و جسے ساواں دن اُسے آرام کا دن بن گین مونکہ فدانے اِسے اِسی کیفیت بھی دوسرے دون کی گیفیت سے منفرق تھی کوئی کوئیک فدانے اِسے میں رک کیا۔ اور مقدس فیر ایا ۔ یا م کام کرنے کے دون میں اور اِس باک دن میں اِسی اِسی نیمین رُر نے ہے اور ایس باک دن میں اِسی اِسی نیمین رُر نے ہے ایک فیول فعل ہے ۔ ایس و ہونہیں سکت ۔ گرا ساہوتا ۔ اُو آدمیوں کی بناتا ہے۔ تو یہ ایک فیول فعل ہے ۔ ایس و ہونہیں سکت ۔ گرا ساہوتا ۔ اُو آدمیوں کی بناتا ہے۔ تو یہ ایک فیول فعل ہے ۔ ایس و ہونہیں سکت ۔ گرا ساہوتا ۔ اُو آدمیوں کی بناتا ہے۔ تو یہ ایک فیول فعل ہے ۔ ایس و ہونہیں سکت ۔ گرا ساہوتا ۔ اُو آدمیوں کی بناتا ہے۔ تو یہ ایک فیول فعل ہے ۔ ایس و ہونہیں سکت ۔ گرا ساہوتا ۔ اُو آدمیوں کی

ما کیر جی یانبیات کی امید باقی نه رہنی ، یہ برکت بیک ناص ۱ن پر ہے ۔ جوشنی امان سے اِسکو ما متاہے وہ اِسکی صداقت کو جانتا ہے ،

جب وگ اُس دن کے سوئے جے ندا نے مقدس اور مبارک فعد ایا کسی اور کو مقدس فعد ایا کسی اور دن کو مقدس فعد الیس نوصاف خاہر ہے کہ آد میبوں کے مقرر کر دہ و قت کو اُنہوں کے مقرر کر دہ و قت کے ناا ف کھرا کیا ۔ یہ نصرف آدمیوں کے مقرر کر دہ سبت کے ناا ف کھرا کر ناہے سکہ آدمی کو غد اپر سبقت دیا ہے۔
کو غد اکے مقرر کر دہ سبت کے ناا ف کھرا اگر ناہے سکہ آدمی کو غد اپر سبقت دیا ہے۔
''ا جوشوں ''اور مر ایک ہے جو ندیا مجود کہ اور نا ہے ۔ ایت آپ کو بڑا ٹھرا ناہے ۔ ''ا جوشوں اس سواں پرغور کرے اُسے یہ امروا تھی تسلیم کر ناپر ٹراٹا کا کت ب مقدس یہ سبت کے دن کے متعلق کوئی سند نہیں دہتی ۔ علم اور کینوں کی سب یہ تسلیم کرنے جو کہ انوار کے مانے کے متعلق کوئی سند نہیں دہتی ۔علم اور تعلیم میں و تبدیل جوئی بیکن بامبل کے علم ہے نہیں ،

بوہ میت کیا دعوے کرتی ہے؟

اگر جہ سببت کے دن کے بدیے کے بارے یں با ابہل میں کوئی سندیائی نبیس بوئی۔
تو بھی باببل کی نبیوت یں یہ صاف طور سے بت یا گیا کہ ایک دینی طاقت بر پاہوئی جو فدا کی شریاعت کو بدانا چاہے گی۔ دانی ایل کی نبیوت نے بتا دیا کہ جو کایسب ئی جا آت
رو می سنتنت کے منتقسم ہونے پر بر پا ہوگی وہ ندا تعالے ایک و قنوں اور شریاح ول

''اور وہ ندا تعالے' کی منی نفت میں باتیں کریا اور حق تعالے' کے مقد سوں
کو تصدیع دیا ۔ اور چہ جیگا کہ و قبوں اور نہ یعقوں کو بدل دا اے اور وہ اُسکے تبنے میں
دے جا ایس کے بیماں تک کہ ایک مدت اور مدتیں اور آدھی مدت گرز رجا کیا گئا ۔ اور بدتیں بور آدھی مدت گرز رجا کیا گئا ۔ ا

ا ( ۲ تصنیسکے ۲:۳) (دانی ایل ۲:۵)

مقدس کورد کردے مقدس و قات مقرر کرے - اوراُس دن کو بھی بدل دا اے جس کو قد درمطاق خدا نے پاک معہر ایاا ورسکم دباکہ وہ اُسکی امت کے سے ار مرکا دن ہو۔ ایک گیتھ کے تصنیف میں یہ درج ہے :--

("An Abridgement of the Christian Doctrine," by Dr. Henry Tuberville, p. 58.)

سواں ۔ تم کیسے ٹابت کرتے ہو کہ کابسیا کو تیو ماروں اور مقدس و نوں کے مقرر کرنے کا اختیار ہے ؟

جواب - ''اراً سے ایس اختیار نہ ہوتا تو وہ ما تو یس دن کے سبت کو ، نیے کی جوئے مفت کے پیسے دن تو ار کو مقرر نہ کرسکتی ۔ 'رہانہ حال کے سارے مسیحی فرقے اِس پر متنفق ہیں کیونکہ اس تبدیل کے سے ۔ کتاب مقدس میں کوئی سند نہیں " یوں (\*Keenan's Doctrinal Catechism,)" p. 174.)

پوہبیت نے یہ نا ہرکیا کہ یہی وہ طاقت تھی جس نے حق تعاب اکے نگہوں کو بدن ہاہا۔
رو می ہو ہیںہت ہی وہ 'جھوٹا سیسک ہے ' جس کا وز کروانی ایل کی کتاب کے ساویس
باب یس بایا جانا ہے ، مسیحیوں کے عمل یس جہ رسی آنکھوں کے سامنے ندا کاوہ نگم
جو وقت نے بارے یہ تھ آومیوں کی روائتوں کے دریعہ باصل شہرایا گیا ۔ نداوند
نے فر ویا تھا کہ سانواں دن سبت ہے ۔ حالانکہ مسیحیوں کا ایک برا احصہ پسلے دن
کوجو اتوا رہے ما نتاہے ،

بہوت یں یہ بھی و کر ہے کہ آنھ می و توں یں اِس ام کی نسبت اصلاح کی ضرورت برا یکی جب حق تعاب ایک مفدسوں اورو قتوں اور شریعتوں کے خلاف اِس "جھوٹ سینگ " نے جنگ بر باکی توفر تنت نے اُسکی نسبت یہ کہا۔ کہ "وہ ایک مدت اور مدتوں رور آدھی مدت یک اُسکے تبنے بس دے جائیں گے "

دورر الفائد مين هم يه كاسكت بين كرجب باره سوسافه ساؤن كاعوصر كرار بوائية والموت كي مطابق بنو بي طاقت بين از وال آجا ابتاء اور كتاب مقدس سب بله بين با البيتي اور التابع و المالية و عاور فدا كے كارم كي صدا آمين لوگوں كے بين با البيتي اور السلاح كا و قت شروع جو گا اور فدا كے كارم كي صدا آمين لوگوں كي سائت بيش كي جا أمين مي - اور ابساند ارون كو از مراؤ حق العالے كے باك و قتوں ور باك شريعتوں برعمل كرنے كي دعوت ملے مي و

وانی ایس کی کتاب کے سات باب کی بہوت قداکی طرف سے سارے آدم ہوں کے نے اور تاریخ کی تفویر ہمارے سے سارے آدم ہوں کے نے اور آم گا ہی بخشی گئی کہ مق تعالے ای شریعت کی توریعت کی توریعت کی توریعت کی توریعت کی توریعت میں تبدیعی کرنے کی 'جوات اُس نے کی اُس کو ہم تسلیم نہ کریں ۔ بہوت کے اِس معتبر کارم کے لیے قداک شکر ہو۔ اور ' تم اچھ کرنے موجو یہ بہم کر اُس پرعور کرنے ہوکہ وہ اور ' تم اچھ کر اُس پرعور کرنے ہوکہ وہ اور اُس کی میک ہوں کا میں ہوت کے اِس کو کہ وہ اور اُس کی میں اور اُس کی میک ہوت کے اِس کو کہ وہ اور اُس کی ہوت کی ہوت کے کہ کریں اور اُس کی میک ہوت کے اُس کی بروی کریں اور اُس کا حکم اُس نیس اور اُسانی روا توں پر نہ بیس جوفدائی باک شریعت کو باطل فیمر آتی جی ۔

اِس باب میں فرضے نے جو نفسیر کی اُس میں روایت اور نفظی کو خوشی منا نے کا موقعہ نہیں و با۔ اُس نے اِس نے اِس اُ جعوفے سینگ "کے افتیار کے بارے میں یہ کیا۔ "
درات بیٹھے کی اور اُسکی حکومت جھین نے گیا ور اُس کو آخر تک نیست ونابود کر یہ گیا۔ " میب اِس و اینا کی بادشاہت بو ما اینگی اور سری حکومتیں اُسکی ندنیت کریں کی اور اُس کا حکم مانیں گی ۔ " میب اِس و اینا کی باور اُس کا حکم مانیں گی ۔ "



مفرت السوع مسيع به أر بروعظ فر ارسم جل

باب ۱۲ المحى معيار

ندائی شریعت ابتدا سے موجود ہے۔ بب وم به رابد المجد الله بن بر آواس نے اس باک نر بعت کی فدف ورزی کی ہونکہ اسکان شریعت کی می خت ہے اسموسط کے دنوں کہ فدائی شریعت تعمر بند نہیں ہوئی تھی یکن اُس و آت سے فدا و ند نے ابہی نوع اسن کواپنا شحر بری مکاشفہ دیف شروع کیا بیکن آدم سے فرح کے زیائے کے دنول کر بعت کے ایکام راستیا ری کی تعلم اور گناہ سے تواکیب سکھ تے رہے والی فدائی شریعت کے ایکام راستیا ری کی تعلم اور گناہ سے تواکیب سکھ تے رہے والی اور یوں موت سے اوم و میں بیا ایکن آدم سے کن اور یوں موت سے کن اور یوں موت سے کن اور یوں موت کے سبب و میوں میں جیال می اسلے کہ سبب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس شریعت کے دیے بانے کیک (کوہ میں بر) وزیبا میں گندہ تو تھا گر جس کی کا کا کوٹ نے کی کیا ہیں دوبا سے کا کہ کوٹ نے کا کی بر

ہمی باوٹ ہی کی جنہوں نے اُس آدم کی نافر مانی کی طرح جو آنے و انے کا مثل تھا مخناہ نہ کیاتھ '' ا

اِس نوشت کا یہ بیان ہے کہ بلا شریعت کو ٹی گناہ نہیں ہو سکتا۔ بیکن آدم سے موسے ایک سن ہ اور و و توقعے۔ جس کے ونوں میں شریعت کوہ سبنا پردی ٹی۔ بس خدا کی شریعت ابتداہے جاری ہے۔ اِس کے احکام پر ہر ایسک راست بازواعظ نے شدا کی شریعت ابتداہے جاری ہے۔ اِس کے احکام پر ہر ایسک راست بازواعظ نے شمید و تربی خدا نے جو نوں سے پہنے پیٹر یار کوں کے زبانے میں برباکیا تھا۔ ابراہیم کے بارے میں خداوند نے فربایا تھا۔ 'ابراہیم نے میری آو نرکوسنا اور میری تاکید کو۔ میرے میکوں اور میرے تا نون اور میری شرعوں کو مفتے کیا ہے "است فرعون نور میرے تا نون اور میری شرعوں کو مفتے کیا ہے "ا

نداوند فے اپنی امت کو مصریں سے بلایا تاکہ وہ اُسکی ٹریعت پر چل سنے فرعون کو اُس نے یہ بسخام بھیجا۔ ''میرے او گوں کو جانے دے تاکہ میری عبیا دت کربی سے

اس نے اپنے زہر دست با روسے اُس علامی میں سے اُن کو چھر ایا اور الل سہندر کو چیر اتا کہ اُنکو فرما نبر داری سکھائے۔ جیسا کہ زبور نویس نے لکھا۔ ''وہ اپنے 'وگوں کو خوشی کے ساقد اور اپنے ہرگریدوں کو شا دیا۔ کے ساقد نکال لایا......تا کہ وہ اُسکے حقوق کو مفتہ کریس اور اُسکی شرعوں کو یا در کھیں '' ہم

مصر کی غلامی ہیں دخیرت ابر اہیم کی اولا د خدا کی تعلیم ہیں سے بہت کو جول انہی ہوگی تو بھی خد وند نے اُن کو اِس فرض کا پا بندر کھا تا کہ اُسکی شریعت کو جانے ۔ فاص کراُ میں سے سبت کے مہم کو - ببشتر اِس کے کہ وہ کوہ سین پر پہنچے اور شریعت کا اندن کرا میں سے سبت کے مہم کو - ببشتر اِس کے کہ وہ کوہ سین پر پہنچے اور شریعت کا اندن کر کے جسکو وہ سن سکے ۔ من برس کر خدا نے اُنکو آنر ، یا ۔ '' تا کہ میں اُنہیں جانچوں کو وہ میری شریعت پر چلیں گے یا کہ نہیں '' د

۱ (رومی ۵:۱۱ سے ۲۰۱۷ (پیدائش ۲۶:۵) س (نحروج ۱:۹) ۲ (زبور ۵:۱:۳۲ سے ۳۶) ۵ (نحروج ۱:۲۱)

#### پھر ندایہ سب یا تیس بولا اور کہا کہ

(۱) میرے مصورتیرے کے دوسرافدائے ہو .

(۳) تو ایسے سے کوئی مورت یا کسی چیر، کی صورت جواو پر آسمان پریا نیہے زین بر
یا پانی میں یا زمین کے نیہے ہے مت بن تو اُنظے آگے اپنے تئیں مت جھکااور نہ اُنگی
عب دت کر کیونکہ میں نداو ند تیرا ندائے ورنداہوں اورباب دا دوں کی بد کاریاں اُنگی
اولاد پرجومجھ سے عداوت رکھتے ہیں تیسری اورجھی ، مت تک پہنچہ ہوں پراُن میں
سے ہزاروں پرجومجھ پیار کرتے اور میرے نئیوں کو حفظ کرتے ہیں رحم کرتا ہوں ،
ضداوند اُسے بیمگناہ نے فدا کانام ، پیفائدہ مت لے کیونکہ جو اُسکانام ، پیفائدہ نیتا ہے
ضداوند اُسے بیمگناہ نے فلمرائیگا ،

فد او ند آسے بیمکناہ نے معہر انیکا ،

(۳) تو سبت کا دن پاک رکھنے کے ہے یا دکر - چھ دن تک تو معنت کر کے اپنے سارے کام کاج کر - یکن ساتواں دن فداوند تیرے فدا کا سبست ہے - اُس بیس کچھ کام نے کر نے تیرا بیٹ نے تیری میائی نے تیراندا م نے کر نے تیرا بیٹ نے تیری وندئی نے تیری مواشی اور نے تیرا مدا فرج تیرے چھ دن میں آسمان اور تیرا مدا فرج تیرے چھ دن میں آسمان اور

رین دریاا ورسب کجھجو اُن میں ہے بنایا ورسانویں دن آرام کیا۔ اِسلے نداوند نے مبت کے دن کو ہر کت دی اور اُسے مقدس تھھرایا ،

( ۵ ) تو پہنے ماں باب کو عوت دے تا کہ تیری عمر اُس زمین برجو فداوند تیرافدا

بخمے وی<sup>ت</sup> ہے درائر ہو ۔ ریانہ نا

(۱) توجون مت کر ۰ (۱) توزنانه کر ۰

(۱) نوچوری نه کر ۱۰ (۵) نواپے پرٹوسی پرجھوٹی کوا ہی مت دے ۱

(۱۰) آواہے برٹوسی کے گھر کا لاع مست کر۔ ٹواہے برٹوسی کی جورواور اُسکے غلام اور اُسکی یوندٹی اور اُسکے بیل اور اُسٹے ٹدھے اور سی چیز کا جو تیرے پرٹوسی کی ہے

لا ني مت كر .

بندا سے ندائی پاک ٹر بعب کا بہ تفاضا تھا کہ مرایک شخص اُس برعن کرے ، از سرنو کوہ سینا پرسے اُسکااعلان ہوا ہے۔

نداوند ہے بنی اِسرائبل کو مصری نلامی سے محسمی دی تا کہ وہ اُسکی ندمت ریس اور اُسکی را ہوں یا تعلیم کو ساری فوسوں پر ظاہر کریس میہ اُس و عدے ہے مظابق تھا جو حضرت ابرا جمرے کیا گیا، تھا۔ ندا کا بحریری مکاشفہ بھی اُن کے مہر وہوا اور اُنہیں میں سے و گٹ کے بورا ہوئے برموعودمسیج سے نیا ہر ہو ناتھ ، جب فداوند سے اس و فت آپنی راجی موسی پر خاسر کس "اور اس و قت سے سحر برئ مكاشفه كاو فت ثروع بوا- هجو كت ب كي بهر " بين بر هتا گيا - بههين جم مقدس انو شے سے بیں - اِس مکاشفہ کا ایک عصد فدا سے اور سن یا اور سکھا۔ اور موسلی کے ے نہ چھوٹرا کہ وہ وہ وہ ہے یا اسامی فلم سے بلہے۔ فداوندے پنی مقدس شریعت اپنی ی اواز سے سن بی اور ادمیوں کو اُسکی عل دی جسے ندائے 'اُوپنی کھی ہے میں تد موسی ہے اِسکے بارے میں یہ کہا فداوندے اُس آگ ایس سے تمہر رے سافد نطاب کیا ۔ تد مے باول کی اواز سنی ۔ میسُ شکل نہ دیا تھے ۔ او زہی سنی سی ۔ اور اُسے ایٹ عمد تمہ رے سامے بیان کیا۔ جس پر عمل کرمے کا تنم بھی اُس نے میں دیا بینی دس احکام جہیں اُس سے بسھر کی دو سحیوں پر سکھا تا۔ اِس موجہ پر جو تسان وشو ست نیا ہر ہونی اُس کے بان میں فلم کو یارا نہیں۔ اُسکام تعدید یہ تد کہ ، نبی اِسرائیل کو سکھائے کہ وہ شریعت کبسی مقدس اور پاک بھی تا کہ ہو گ۔ اُسلے حکوں کو توڑے سے واریس ا

واندند اورواند إخلاقي معيار

حفرت بعقوب مکھے ہیں '' کہ نر بعت وینے والا ایک ہی ہے''۔ ساوہ ہمیشہ بساں ہے ارائسکی شریعت کی نوبیں کہ مسیج ہے ارائسکی شریعت کی نوع اِنسان کے لئے'راست زی کا معیار ہے۔ یہ نونبیں کہ مسیج ارائسٹن سن تا اوسال) تا ( فروج ۲۰:۲۰) سریعقوب سنتا)

ت پینے کوئی اور میمیار جا - اور أسلے بعد کوئی دو سرا مقرر ہوا مسیح کی وت صدیب بریاس سے ہوئی تھی کر آ دمی نے شریعت کی تو انتحاء اور ندا کی حرف سے کل جمان کے نے ہے شہا دت ہے کہ ندا لکی شریعت نہ منسوخ ہو سنتی ہے نہ معطل ہو سکتی ہے ۔ مسیح نے اپنی من دی اور تعنیم یاوں شروع کی تھی ۔ اید نہ مجھو کہ ہیں توریت یا نہیوں



بند سے ند کے شرعی تانون کی اوس توٹر رہے ہیں۔ ندائے بہ تانون ، تھر کی دو وجوں پر تکھے سے

 کوئی اِن چھوٹے سے جھوٹے علموں میں سے بھی کسی کو توٹرینکا اور بہی آومیموں کو سکھا میں اور بہی آومیموں کو سکھا میں اور آن کی بادشا ہت ہیں سب سے چھوٹا کہلا میں کا میں جو اُن ہر عمل کر قااور اُن کی تعلیم دیکا وہ آسمان کی بادشا ہت ہیں بڑا کہلا میں اُنہ سکا ''۔ ا
دس احکام کی انہا تی شریعت ایک ہی ضابطہ ہے۔ ہرایک علم یکساں مقدس اور یکسان لازمی ہے ۔

"جس نے ساری شریعت پرعمل کیا ۔ اور ایک ہی بات یں خطاکی وہ ساری
باتوں یں قصوروار شمرا۔ اس لئے کہ جس نے یہ کہا کہ زنا نہ کر اُسی نے یہ بھی کہ
کہ فون نہ کر۔ بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا گرفون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا
شمرا۔ تم اُن لوگوں کی طرح کی م بھی کرواور کام بھی کرو جنکا آزادی کی شریعت
کے موانق اِنصاف ہوگا '' م

ندائی شریعت کا زوراب بھی ویس ہی ہے جیسا کہ اُس دن تھ - جب کوہ سینا پر وہ سنائی ٹنی اور زمین پر ہرایک آ دمی سے وہ کلام کرتی ہے۔ 'اب ہم جانتے ہیں

کہ شریعت جو پھید کہتی ہے اُن سے کہتی ہے جو شریعت کے باسحت ہیں تاکہ ہرایک کا
مند بند ہوج سے اور سر ری دنیا فدا کے نز دیک سرا اکے لائق شمر ہے "ما مند بند ہوج سے اور سر ری دنیا فدا کے نز دیک سرا اکے لائق شمر آتی ہے تاکہ وہ معافی کے
یوں فدا کی شریعت سرے آدمیوں کو سرا اکے لائق شمر آتی ہے تاکہ وہ معافی کے
سے اور فضل اور فرم نبر داری کی طاقت کے انعام کے سے بھاگ کرمسیم کے پاس جائیں ،

ندا کی، خواقی حکومت کی شریعت جو مبر منحوق کے سے ازندگی کا تا ون ہے لا ازمی طور پرعد الت کے دن معیار ہو گی۔ کتاب مقدس میں مکھاہے کہ اِنسان کا فرنس کئی اور فرمہ واری یہ ہے:۔

ا (متى د: ١ - ١٥) ٢ ( يعقوب ٢: ١٠ اسه ١١) ٣ ( روميون ٣: ١١٩)

'' ب آؤ ہم سب ن صل کا م سنیں ۔نداسے د'راور اُسکے ظہوں کو مان کہ انسان کو فرض کئی ہی ہے گہوں کو مان کہ انسان کو فرض کئی ہی ہے گہوں کہ ند ہرایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہوخواہ بری عدالت یں لامیکا" ا

آدم کا بربیٹ اور بیٹی۔ آدم کے گاہ کی وجہ سے سر اکامستی ہے اور اُسے فدا
کی عدالت کے سامنے کالل ٹر احت کے تفاضات کا جاب دیت ہوگا الی انصاف کا
یہ تقد ضائے کہ مقدس تر ابعت کے مطاب سے ایک وزرہ بھر بھی نہ کھٹائے اور
نہ کسی طرح سے مجرم کو روا کرے یکن فداکی رحمت نے ایک طریقہ میا کر دیا بس کے
وزریعہ فداعا دل بھی رہ سکتا ہے اور اُس کو راستیا زمیراتا ہے ۔ جو سوع برایان

ا (واعد ۱: ۱۱ و۱۱)



ندما دور بکرا بادی تارسی اور لوغان کی علامتیں



### ما دی نارسی اور یونانی سلطنتوں کے سکے میند مطافارس کانشان اور مکرایونان کانشان

باب ۱۲۳

# بهاك نوايي نسيني يي

تاریخی تقشه اور لا زمی سوال

آسمان کے فدا نے اپنے قدیم نبیوں کے وسیلے آئندہ باتوں کا بار ذکر کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ زندہ فداہ جو تو موں اور آمتوں کے معالات یں حکومت کرتا ہے ،، رجو سب آدمیوں کو بیار کرتا اور سب کو گنا ہے بجانا جا ہتا ہے ، سلفنتوں وربادشہ ہتوں کی تاریخ کا ایک اور نظارہ دانی ایل نہی کو دکھا با گیا۔ جس کا ذکر اُس کی کن ب کے آفھویں باب یں تلم بندہے۔ اِس رویا یں ایک درا زبیں ندز ، ند ہم رے سامنے بیش کیا جاتے ۔ جس کا انج آنجی دنوں تک بنچتا ہے ۔ اور ہم رے ہی و تقوں کے ماجوں تک آجاتا ہے ۔ جو آجکل کے ہم ایک شخص کے لیے برشی دل جسپی اور اہمیت رکھتے ہیں ، یہ رویا تدیم بابل کے آنج می بادشہ بیل نے تیسر سے ساں دی ٹنی ۔ بیسے

یہ رویا تدیم بابل کے آخری بادنہ ہبیل شفر کے تیسر سے سال دی آئی۔ بیسے جستی ہوئی تقویروں میں نظر آتا ہے ویساہی نبی کے سامنے تاریخ کے واقعات گرزرتے بہتی ہوئی تقویروں میں دینکھا۔ یہ نبوت نظر آئے۔ ونیہ وی بادثیا ہتوں کو اُس نے حیوا نوں کی صور توں میں دینکھا۔ یہ نبوت

ا ورئاریخ م ایک تھنویل میں مطابقت رھنی ہے ،

أن بين أس فدا كانكر ان إنه اشكارا ہوتا ہے جوابتدا سے انحرتك كاما ب مونت

ہے اور بس کا سچانر نیدہ کارم سارے نرماؤں میں شہادت ویتا چلا ایا ہے ،

ایس رویا کے شروع میں ذکرہے کہ نورس میں دربائے اولانی کے کنارے پر

یہ رویا دی نئی اور اِس کا ایس بیان ایا ہے: -

مبوت و مسب میں ہے اپنی الکھیں اُنٹی کر اطر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ندی کے آگے ایک میندٹ کھرٹا ہے ، جسے دو سینک سے اور وہ دو مینگ او بحے ہے یکن ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ اور برڈاد وسرے کے سیجھے اُٹھا۔ یں نے اُس میندشتے کو دیمکھ کر ہمجھم اُ تر وکھن کی طرف سینگ ، رتا تھا۔ یہاں تیک کہ کی جا نوراُ اس کے سامیے اُنعرانه ہوسکا۔ نہ کو کی اُسکے وقعہ ہے جھرٹا سکا۔ وہ جو یا دتیاتی وہ کر تا تھا۔ بہاں تیک کہ وہ

والی ایل کی رویا کی نشریج فرشت سے یہ کی ۔ کوہ میندٹیہ جسے نو سے دیکھا کہ اُسکے دوسینک ہیں۔و ما دہ اور نورس کے بادشہ دہ ہیں ''

مرا انحریں بریا ہوا''۔ اِن دوسینگوں سے اُس سلتینت کی دو ہری یہ تھیت تی ہر کی تی - ماوی سلطنت پہنے نیا سب رہی پھر پارسی سلطنت کو اُس سے بھی برااالمدار حاصل ہوا۔ ''یہ ل تک کہ کوئی و نؤر اُس کے سامنے کھر انہ ہوسکا''۔ تاریخ ۔ زریہ فون (Xenophon) تديم إونا في مورخ ف ورسى تورس كے بارے ميں يہ تحرير كيا - ' أس ہے این توف ونیا کے اتنے بڑے ننے پر پھیلایا جس سے سب و گ۔ حیران سے اور کسی شخص کو جوات نہ ہوئی کہ اُسنے نداف کیو کرسنے '' The Cyropaedia,'' Book I, chapter 1.

ما دی فارسی شوحات کا سهسد معرب کی جانب اورشمال کی جانب اور جنوب کی

جا نب تھ ، ٹھیک اِسی طرح سے نبی نے دینکھ تھا کہ و داِن ہی اطراف میں حمد کر ، با

تھا۔ یکن جب یہ میند میں مخرب کی طرف حمد آور ہوا او اُسکا مقید ایسے وسمن سے ہوا

جس نے انرکار اِسکو معلوب کر لیا، چنانجہ سوت یں یوں مندرج ہے:-

بہوت '' یں اِس سوچ یں تھ کہ دیکھوا ایک بکرا پھھم کی طرف ہے آکرتہ م روئے 'رمین پر ایس پھر اکہ 'رمین کو بھی نہ جھو آا ور اُس بکرے کی دونوں آنکھوں کے بیجوں بیچا یک عجیب طرح کا مہمک تھا۔ اور وہ اُس دوسینگ والے میند سے کے پاس …… اپنے 'رور کے آبہر سے اُس پر دوٹر گیا… اور میند سے کو آبوت نہ تھی کہ اُسکا سامنا کرے ۔ سواُس نے اُسے 'ربن پر بٹک دیا اور اُسے اُن ٹر اا ور کوئی نہ تھا کہ میند سے کو اُس کے ماقع سے جھر اسکے ''

اِسکی تفسیر فرشنے نے یوں کی۔ 'وہ باوں والا بئرایونان کاباد شاہ اور وہ بڑا سینک جو اُسکی انکھوں کے در میان ہے۔ سو اُسکاپہلا باد نساہ ہے ''

تاریخ -- متحد و یونان کا '' به اباد ثه اه '' سکندر اعظم تھا۔ سکندر کے ، تحت۔ اس یونانی بکرے نے فارسی ببند سے برغنب سے حمد ک۔ اری اُن (Arrian) مورخ نے یہ کہ کہ آر بلا کے مقد م پر مقدو نیوں نے بر ' نے غنیب سے حمد کیا۔ اور کو ئی شخص فارسی میند سے کو بچا نہ سکا ۔ جب دارا بادشاہ بھا گ گیا تو سکندر نے اُسے کہا کہ جہ س تم بھاگ کر جا وُکے ہیں وہاں ہی تمہار تعاقب کرونگا .

See "Anabasis Alexander the Great," by Arrian, Book 2, Chap. 14.

ما دی فارسی سلطنت یو نان کے سامنے مفلوب ہو گئی ۔ جیسا کہ بہوت کے معنبر کالام میں سکندراعظم کے داوں سے دو۔وسال بیشتر خبر دی گئی تھی ۔ یو نان کی توسیع اور امکی ما بعد آدیج مبی نے رویا میں دیکھی ،

نبوت — ''اور وہ بکر انہ یت بزرگ ہوا اور جب وہ پر زور ہوا۔ تب اُسکا برا ا سیریک نوٹ گیا اور اُسکی جگہ جارنا درسیسگ آسمان کی جاروں ہواؤں کی طرف نکلے '' میندنتے کے بارے یں جس سے نارس مراد تھی۔ یہ کمھاتھا کہ وہ بت ''برا ہو گی'' بیکن



中ででいる。まいか、このでは、かんかんのかいか

اِس بکرے کے بارے یں جس سے یونان مراد تھی۔ یہ نکھا ہے کہ وہ "نمایت برزگ" ہوا،

تاریخ - جسٹن رومی نے سکندر کے بارے میں یہ تسحریر کیا۔ '' اُس کے نام سے ساری و میں ایس تعریر کیا۔ '' اُس کے نام سے ساری و میں اِس قدر و ف کھائی تھی کہ ساری قویس اُسکی اطاعت قبول کرنے آئیں ''لیکن ('History of the World,'' Book 12, Chap. 13.)

بے خصابہوت نے یہ بیان کیا۔ ''حب وہ پر زور ہوا تب اُس کا بر اسینک اوٹ گ''
اپ نک یہ فتحیا ب او جوان نقمہ' اجل ہوا۔ عین اُس و قت جب وہ تب ری کر رہا تھا۔ کہ
بابل میں کل و نیا کا جلسہ منعقد کرے۔ لیکن وہ پہنے عالم شباب اور ایلے اور جے کی
قبوطات طاصل کرنے کے وقت ہی رطلت کرگیا ''

(Justin, "History of the World," Book 13, Chap. 1.)

توریم بت پرست مصنف نے اِس قصہ کے بیان کرنے ہیں ایسی عبارت استعمال کی ہے جو اُس عبادت سے مشابہ ہے جو اِس بیشین گوئی ہیں پائی جا تی ہے۔ سکندر کی و نات کے بعد و ہ سلطنت ۔ '' اسمان کی جار ہواؤں کی طرف'' منقسم ہو اُئی مسکاد کرمورخ مائر ( Myers) نے یوں کیا ہے:۔

''سکندر کی سلطنت کے جوہ ہونے پر جار بڑی بادشا ہیاں بر باہو ئیں ۔یہ بڑا سیسک آو ڈوٹ کی ور اس جگہ جار بڑی بادشا ہیاں جواؤں کی طرف بیدا ہو گئیں " اسلمک آو ڈوٹ کی اور اس جگہ جار بڑی بادشا ہیں جار اس جی منقسم یونان کی اسلمنتوں پر نفر دوائی و رویا میں اس کو نفر آیا کہ اِن جارسلمنہوں میں سے کی جارسلمنتوں پر نفر دوائی جسکا انہیں راسکی جہی سلمانتیں ہے جمی زیا وہ تھ : — اور بادشا ہی جس سے ( جار بادشا ہیوں) ہیں سے ایک جھوٹا سینگ نکانا کی اور آن میں سے ( جار بادشا ہیوں) ہیں سے ایک جھوٹا سینگ نکانا کیا دوراً ن میں سے ( جار بادشا ہیوں) ہیں سے ایک جھوٹا سینگ نکانا

جود کھن اور ورب اور دل پسند سرزین کی طرف ہے نہا یہ تبر میں گی طرف ہے نہا یہ تبر میں گیا" تاریخ - ، دی فارسی سلطنت تو ''بہت بر می ایکن یاونا نی سلطنت ''نہ یہت بر می ایکن یاونا نی سلطنت ''نہ یہت بر را ہوئی ، مورخ گبن کے قول کے برزرگ '' معمی مینونان کے بعد روم کی سلطنت بر با ہوئی ، مورخ گبن کے قول کے

مطابق رو می سنتنت نے ساری ونیه کو بھر و ما - اِس یینسین گونی کے مطابق وہ نها ست برزرگ معی - اِس رویا بس ببی نے وسکھ کریہ جھوٹا سینک چنے بارسمنگوں یں سے ایک بیں سے نکار - جسے وہ دیکھ ریا تھا - جب رومیوں نے مقد و نیر کو قتع کا۔ جو اُن جوربرزرگ سلطانوں میں سے ایک علی بحس میں یونان مستقسم ہو گیا تھے۔ یہ دمین کی طرف پھیلی اور مشرق کی طرف اور دل پسند سرزین کی طرف ۔ یوں بہوت کے معتبر کارم میں تفصیل وارصد ہوں سے گرزے ہوئے اُس آخ ی برٹی عامگیر سمتنت یعنی روم تک پہنچ بائے ہیں۔ اِس بیوت میں روم کی پہلی تاریخ کا جند س و کر نہیں جس قدر با بعد زبا ول کی ترقی کا و کرہے ۔ وہی سلطنت ہے جس کا و کروانی ایل ا باب میں ہوچکا یہ بیان کرے کے بعد کہ روم اخری عاملیہ سلتہ تھی ۔ سانویس باب کی رویت سے پولی روم کی ترقی کو ذاکر کیا۔ اور بت ، کدأس نے فداکے ناون ا پیے شیں سرفر از کیا اور خد کی تعلیم اور مقد سوں سے جنگ کی اور پھر بہاں اور پس باب میں وہی مودنی سلطنت برامینی ترقی کرتی اور ندا کے مقد سوں کو ایدا ویشی نظراتی ہے۔ بیوت میں یہ بیان ہوا۔ '' کہ اُس نے سپی ٹی کو زمین پر والاوہ یہ كريّا وركامياب بوتاريا" ا

جب نبی نے اِس ہے شرع مکومت کے کام کو الافظ کیا تو اُس کے دل میں یہ فواہش بیدا ہوئی کہ جائے کہ یہ فائٹ کب تک رہے گی ۔ تب اُس نے سن کہ ایک تدسی شخص اُسکی طرف سے اِس سوال کی جاب ہو جورہ تھا۔ '' وہ رویت و اٹمی قربانی کی مابت کہ مقدس اور شکر و آوں وہ ہے گئی شرارت کی بابت کہ مقدس اور شکر دو آوں وے گئے کہ با ال ہوں "ب تک رہیئی '' م

جواب یہ آیا۔ وو مزارتین سو دن تک پیم مقدس پاک کے جا یکا " م

ا (واتى ايل ٨: ١٢) ٢ (واتى ايل ٨: ١٢) ٣ (و اتى ايل ٨: ١٠)

شبیمی بیوت میں ایک دن ایک سال کے برابرہ ایہ درازر بانے بینی دو جرار تین سوسانوں کا - بہ بخری دول تک پنچن ہے - کیونک فرشتے نے اِسکی بابت یہ کہا ۔ '' یہ رویت آخری زما نے میں ابنی م ہوگی '' ۲ - سوال یہ تھا کہ '' کب تک '' اور جواب یہ ملا '' وہر رتبین سودن تک '' - " ب برٹی بر اُسٹی ہوگی ۔ '' - تب مقدس پاک کیاب ایک کیاب ایاب ان اوس برٹی بر اُسٹی ہے کہد تعلق رکھتا پاک کیاب ایسان کیاب کیا ہا کہ کہ تعلق رکھتا ہے ۔ یعنی جس ندا کے کلام کو اُس پھوٹے سینگ نے پا بال کی تھ ۔ اُسکو پھر فروغ دیگا اور بدی کی عکومت کو کوٹ 'دالیگا - بس مقدس کا پاک کیا جانا اور جو کھواس میں شامل ہے ۔ وہ اِس ہے دین ظافت کے سے ندا کی طون سے جواب ہو ۔ مگل ہے کہ علامی کہدہ ہے تک بڑھنی پھوٹتی رہے ۔ یکن اُسٹ مقدس کی راست ترازو آخر کارراست فیصند کریٹی اور بدی کا غلبہ مو ٹوف ہوگا ' یں : دان معمند کول بی اور بدی کا غلبہ مو ٹوف ہوگا ' یں : دان معمند کول بی کا میا بی دیکھی ۔ جب میں ندا کے مقدس میں برحسد کرتا تھا ۔ جب کہ میں ضعیم اُسٹ دافل ہوا ۔ " ب اُنکا انجام معمنی سا سا

پس مقدس کے صاف کرنے میں جو درا زر ماند بت یا گیا اُس میں کیا کچھ نا مل سے ؟ ۔ جمیں یہ سمجھ ن جائے ۔ کیونکہ جس زمانہ میں جم زندہ جیں اُنہی آخری داؤں سے اِس کا تعلق ہے ۔ جیسا کہ فرشتے نے کہ تھا۔ کہ یہ رویت آخری زمانے میں آبی م ہوگی۔ اِس جم الگئے بابوں میں قدس کے مفہون پر غور کریس گے اور دریافت کریس گے اور دریافت کریس گے اِس جم الگئے بابوں میں قدس کے مفہون پر غور کریس گے اور دریافت کریس گے اِس جم ایک کے جا اور دریافت کریس گے اور دریافت کریس گے اِس جم ایک ہے جا ایک ہوئے جا دی کا دکر اِس سے بسوت میں بایاجا ناہے ۔ وہ عدا است کا کام ہے جو اس فی جیکل میں اِس د نیائے آخر سے بیلے سرانی م کوہنے گا۔ اور یہ نبوت آدمیوں کی آخری بشت کویہ نعلیم د سمی ہے کہ یہ بیلے سرانی م کوہنے گا۔ اور یہ نبوت آدمیوں کی آخری بشت کویہ نعلیم د سمی ہے کہ یہ بیلے سرانی م کوہنے گا۔ اور یہ نبوت آدمیوں کی آخری بشت کویہ نعلیم د سمی ہے کہ یہ بیلے سرانی م کوہنے گا۔ اور یہ نبوت آدمیوں کی آخری بشت کویہ نعلیم د سمی ہے کہ یہ بیلے سرانی م کوہنے گا۔ اور یہ نبوت آدمیوں کی آخری بشت کویہ نعلیم د سمی ہے کہ یہ بیلے سرانی م کوہنے گا۔ اور یہ نبوت آدمیوں کی آخری بشت کویہ نعلیم د سمی ہے کہ بیلے سرانی م کوہنے گا۔ اور یہ نبوت آدمیوں کی آخری بشت کویہ نعلیم د سمی ہوگی بھوالی کی تعرف می اسمان میں کہ شروع ہوگی ن

ر (حرقی ایل ۳: ۶) ۳ (دانی ایل ۱: ۱۲) ۳ (زبورسه: ۳ و ۱۷)



عهر كاصندوق



وسبو بلائے کا مربح



نسعدان



ند رکی رو میوں کی میر.

ميكل كالندروني سامان



عبراني جيكل كااندرولي حصد

باب

## خرا كاحقيقي سكل

ہم پہلے یہ مطابعہ کر چھے ہیں کہ جب ندا کوہ سیناپر شریعت دے جاتو بنی اسرائیل فے اُنکواپنی پاک شریعت دی - جب ندا کوہ سیناپر شریعت دے جاتو بنی اسرائیل کہ ہین کے دامن سے ہٹ کراپسے اپنے نیموں میں چلے گئے - تب فدا نے اُن کے پیشوا دفیرت موسے کواپئی حفوری ہیں بلا ہا تا کہ اُن کے لئے مر نید سبق حاصل کرے ۔ بہدیت سن کراس نے واپس آگروہ بینا مساری جم عت کوسنیا اور اُس شریعت کو اُن کے سانے دو ہرایا - اور اُن سے کہ کہ کہ کہ سب اِن با توں کو ، نو گے جو تم سے کو اُن کے سانے دو ہرایا - اور اُن سے کہ کہ کہ مسب اِن با توں کو ، نو گے جو تم سے کسی سیس ۔ ' اور سب نو گوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ وہ سری باتیں جو فداوند کے فی ایس ہم کریس کے '' ا تب موسلے نے فداوند کی سری باتیں جو فداوند میں لکھیں ،

ين لكمين .

١ ( فروج ٢٢٠ : ٣)

موسطادو باره بها ار پر باایا گیا اور و بال خداولد کے ساتھ جالیس دن اور چالیس رات

ر با - أس مو قعد پر نداوند ہے أس كو مقدس ما بيكل كانبونہ جو سون بيں تھى و كھايا -'' اور خداو 'مد ہے موسے' کو فرمایا۔ بنی اسرائیل کو کھووہ میرے لیے' مدراائیں۔ سوجو کوئی ایت دل کی عشی سے بس تدر مجھے دے ۔ بو اُس سے میری ند رے لیجے و ..... اور میرے لیے مقدس بنائیں تا کہ میں اُن کے درمہان رووں "ا ہماں حداو تد نے وعدہ کیا کدا گروہ اُس کے لیے مقدس نانیں نے بووہ اُن کے ساتدر ہیں ورجو گھر اُس کے سے بنیاب ایکا ۔ فاص کرائس یں اُسکی مصوری ظاہر دوا کر لگی ، "سب کیا مرد ور کیا عورت بن کے من سے اُن کو اُبعہ را کراس کام کے نے الا میں ۔ جس کاسم تداوندے ویاتھ کہ وسے کے باقدیت ہے وہ سب کے سب ایعنی سارے سى اسر أيهل حوشى سے نداوند كے سے بدے لائے "" الب نداوند سے ووسمنوں كو یعنی اللی ایل اور اہمیاب کو جذا وراہے روح کے دریعے مہیں سکھیا کے اُس مقرس کے بنامے میں کمسی وانش اور کاریگری در کار بھی سا۔ جب وہ سفر کررہے ہے تو اِس امر کی ضرورت بھی کہ وہ اُس مقدس کو نصا کراہے ساتھ ہے یہ ایس اِس لے یہ ایسے طور سے بن یا گیا۔ کہ اِس کے انکرائے انکرائے رکے جہاں یا تھے سے یا سکتے ہے یہ دسمہ بھی کہلا تا ہے •

اور اِن کے سافہ در ہوا ایک و سیع ایا کو قدیس اور دورے کو قدیس اے قدیس سے تھے اور اِن کے سافہ در ہوا ایک و سیع ایا طرقہ بھے صحن کیے تھے۔ اِس صحن کا درواز و ہمی مشرق کی طرف تھے ۔ تاکہ جب عبد دن کرنے و لے قداوند کے سامنے آتے ۔ فواہ مقدس میں تو ہمیشہ اُن کے جہرے موع آفتاب کے سامنے آتے ۔ فواہ مقدس میں تو ہمیشہ اُن کے جہرے موع آفتاب کی طرف سے بھر بناتے۔ لاکن م فداوند نے اِس سے اِس فیاسہ کو اِس طریقہ پر کھرا اکرنے کے طرف سے بھر بناتے۔ لاکن م فداوند نے اِس سے اِس فیسہ کو اِس طریقہ پر کھرا اکرنے

ا انووج ۱: ۱ ت ۱ ا ت ۱ ا تووج ۱ ت ۱ ۲۹: ۳۱ ) ۳ ( نووج ۱ ت ۲ ت ۲ ا

کو کہ جد ۔ یُونکد اُن دیوں میں ہت اوگ اپنا منہ متبرق کی طرف باطاوع آنتاب کی طرف کر کے ۔ ورج کی پرستش کرتے تھے ۔ اور خد او ند نہیں جا ہتا تھ کہ اُس کی امت سورج کی پرستش کرہے جو فدا کا خلق کیا ہوا ہے ،

اِس صحن میں سو مہنی فر بانیوں کے لئے ایک مذبح تھ جو اُس جیسے کے دروا زے کے سمال کی حرف نصب کیا گیا ہملے کر ے ابعنی تدس میں رونی کا ایک میر بھا جو أس كرے كے سمال كى طرف ركھا گيا۔ يہ مير، ندر كى رونيوں كامير، كهلا تاتھا۔ إس كر ٥ کے جنوب کی طرف ایک سمہری سمع وان تھا۔ جس میں سات سنہری براغ سکے سے جودن رات بھے رہے ہے ۔ پھر اُسی کرے ئے معرب کی طرف حوسبو بلانے کے لیے ایک سنهري مدنيح فعدا - تدس الا تدس يعنى دوسرے كرے بير عهد كاصنه وق تها جوسطىم كى لكثرى كابناتها جواندراور بابرسے سونے سے مٹری تھا اور اِس صندوق بین دس احكام کی شریعت د حری رہتی تھی ۔ جسے نیدا ہے اپنی الگلی ہے ، شعمر کی دو وجوں پر لکھ تھا ہ اِس صند وق کا د مسکنایا سر پوش کفاره گاه کهلا ناتھا۔ اِس کفاره گاه کے دولوں طرف سو سے کے ہے ہوئے کرو بیم یافرشے وطرے سے ہرایک کرو بیم کابارو گفارہ گاہ برایسے عورسے بعیلارہ کہ اُس نفارہ گاہ کے عیب مرکزبر لی جانے سے -اُن کے جہرے اندر کی طرف اور بیجے کی طرف سے سا۔ ایس معلوم ہوتاتھ کہ وہ بیجے نداکی شریعت کو دیکھ رہے ہیں جو کفارہ گاہ کے نہتے تھی ۔ ساتھ ہی وہ ندا کی رحمت کو دیکھ رہے سے جو کفارہ گاہ پر گویا مند لارہی تھی - فدا کی شریعت جو صندوق میں تھی وہ سارے گناہ پر فنو کے لگانی بھی پر نقارہ گاہ جو شر۔ بعت کے اوپر تھایہ تعلیم وے رہے ك خدار حيم ب اورايس مرايك سحص كومع ف كرے كے ليے تيار ہے جو إيني خط كا افرار کر کے اُس کی طرف پھر ہا ہے ،

- سبه نقدس کا کام پورا جوا اور مرنجے اور مین بیس اور شیع دان اور عهد کاصندو**ق** 

ا (نروج ۲۰۰۰ تے ۲۰)۲ ( نروج ۱ سن۸ و ۲۰۰۰ )۳ (نروج ۲۰:۵ ا و ۲۱)

اور شربعت سب کو نبو نہ کے مطابق تربیب دی گئی۔ "بیب بادل نے جماعت کے فیصے کو جھپ یا اور فداوند کے بدل نے مسکن کو بھر " ایوں مقدس میں فداوند کے بلال نے فہور کی کہ وہ ابنی امت کے ساتھ رہے کے سے آیاتھ۔ اب وہ اُن کی ندر بین اور گن ہوں کا اقرار قبول کرنے کے لئے مقدس میں نیار تھ ، اُس نے کا جنوں یا فارہ وں کو اپنے نے ایوی کے فرقے سے چند اِسی فرقے سے اُس نے کا جنوں یا فارہ وں کو اپنے نے ایوی کے فرقے سے چند اِسی فرقے سے موسے اور اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کے مقد اُس کے بعد اُس کے مقد اُس کے بعد اُس کے مقد اُس کا مقد اُس کے مقد اُس

یکن پیشتراس سے کہ ہم آگے بر هیں۔ ہم کتاب مقدس کی دو آیتوں کو بر هیں بہل آیت میں یہ ہے ''جو کوئی گناہ کرتاہے وہ شرع کی می نفت ہی ہے ''۲ دوسری آیت بہل آیت میں یہ ہے ''جو کوئی گناہ کرتاہے وہ شرع کی می نفت ہی ہے ''۲ دوسری ایت اور درگانہ کی مراوت کی سنر اکا مستمق تھا۔ یکن مقدس کی عبادت میں ہی کو رہنے کے رہنے کی تعلیم دی کئی۔ گنہ گور کی بجالے مرنے کے سے کوئی بہ فریج میں یاجات تھا۔ یک وہوت کی سنے کی تعلیم دی کئی۔ گنہ گار کی بجالے مرنے کے سے کوئی بہ فریج میں یاجات تھا۔ یک وہوت کی دیا کی بھی زندہ رہ سکیں۔ جو شخص خط کرتاوہ ابنی قربانی صحن میں لاتا اور قربانی کے جوانے کر دیا۔ تاکہ بھی زندہ رہ سکیں۔ جو شخص خط کوئی ہو فریعہ گرتا اور کہ ہن خون کو خوات کے دور بیانی حق میں اپنے گئی ہوت تو بہ کرتا خداوند کے سامنے جو تک تا ایس فربانی ہو خاتاوہ گو یا۔ کہتا تھا کہ میں اپنے گئی ہوت تو بہ کرتا ہوں۔ اور وہاں وہ نداوند کے سامنے اُسکا آخر اور کرتا تھا۔ اُس کے سے یہ بھی ضرور تھا کہ ہوں۔ اور وہاں وہ نداوند کے سامنے اُسکا آخر اور کرتا تھا۔ اُس کے سے یہ بھی ضرور تھا کہ ہوں۔ اور وہاں وہ نداوند کے سامنے اُسکا آخر اور کرتا تھا۔ اُس کے سے یہ بھی ضرور تھا کہ ہوں۔ اور وہاں وہ نداوند کے سافر وں کے خون میں آد گئی ہوں کے دور کرنے کے لئے کچھا وہ مسیح برایہ میں رہنے۔ جانور وں کے خون میں آد گئی ہوں کے دور کرنے کے لئے کچھا

۱ (نحروج ۳۰۰۰) ۲ (یون ۳۰۰۳) ۳ (رومیوں ۲۰۰۱) ۷ ( حب ر۳: اسے ۱۳) نہ دھرانھا۔ جو قربانی اِس طرح سے چڑھائی جاتی تھی و دھرف شبیعہ کے طور پرتھی اور دنیا کے بجات دہندہ کا نشان تھی۔ جب بدارید ایسان گا دگار شخص ایشا ہا تو یا بانی کے جانو رپر رکھت تویہ خاجر کر تا تھا کہ وہ ایسان لایہ ہے کہ خداونہ نے اُس کے اقرار کو جبول کیا اور اُس کے گئی ہوں کو بخش دیا۔ جب وہ قربانی کے فون کو بھاتاتو وہ اِس فعل کے ذراید گو یایہ کہتا تھا کہ وہ مسیح پراہمان لایہ۔ جس نے اپنی زندگی جہد ن کے سے محصوص کر دی اور جو کسی و قت اپن فون گناہ گاروں کے لئے بہائیگا اور جب کے سے محصوص کر دی اور جو کسی و قت اپن فون گناہ گاروں کے لئے بہائیگا اور جب وہ قربانی کے جانور کو ذریح کرتا تو وہ گو یا۔ کت تھا کہ بی خودموت کاسنر اوار تھا اور جب وہ اُس معصوم برے یا بکرے کے بچے کو اپنے گئاہوں کی قربانی کے سے دکھ اٹھانے اور مرتے دیکھتاتو وہ اِس میں مسیح کی موت کی طرف اش رہ پاتا۔ گنہ گار یہ جا نتا تھا کہ رہی نہیں کہ بیلوں اور بکروں کاخون گنا ہوں کو دور کرے '' اسکین جب اُس نے مسیح کے خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان رکھنے کے وسیلے قربانی چڑھائی تو اُس خون پر ایسان

بطرس رسوں نے اِس مفہون پر کھھے وقت یہ کہا۔ ''تہہ ری طاق و فی جروں یعنی سونے چاندی کے داریعہ سے نہیں ہوئی بلکہ ایک ہے عیب اور ہے واغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت فون ہے ۔ اُس کا علم آبو بنائے عالم کے بیشتر سے تھا گر طہور انوزر ، نے بی تہماری فاطر ہوا ''۔ ایباں باطرس رسول نے یہ تعلیم دی کہ بنائے علم سے لیکرکسی نے بستی کی رسوم کے دریعہ مخلص حاصل نہیں کی بسکہ صرف عالم سے لیکرکسی نے بستی کی رسوم کے دریعہ مخلص حاصل نہیں کی بسکہ صرف مسیح کے قیمتی فون کے وسیلے ۔ زیمن پرمقدس یہ جوعب دت ہوتی تھی اُس سے لوگوں کو یہ تعلیم منتی تھی کہ مسیح آگر گنا ہ گروں کی فاطر اپنی جان قربان کریگا اور تب اُسی فی مقدس یہ وہ اُسان کا اعلام ایک میں ہوگ ،

ا (عبر انی ۱۰: ۱۲) ۲ ( ایطرس ۱۰۸۱ سے ۲۰)

### كفاره كادن يامقدس كاصات كياجانا

سالانہ عباووں کے اِنتام برجومقدس میں ہواکر فی تعیس کفارے کاون یامقدس کے صرف کیے بنا ہے کا دن مقرر تھا۔ گذشتہ سال کے عصصے میں روز مرہ قربانیوں کے جون کے زریعہ لوگوں کے گناہ شبیسی تنور پر مقدس کی طرف منتقل ہوجائے ۔ اب اِس نفارہ کے دن پریہ اُنہاہ دور کئے بائے اور مقدس اُن سے صاف کہ جاتا۔ یہ فدا كى أمت كى عدالت كے انهرى دن كانسان تعا- جو دنيا كے انهريس واقع بوقى . إسرائيل كے مقدس بيں يہ كفارہ بخش عبادت ساتو يں مہينے كے دسويس دن کو ہوا کر بی بھی۔ اِس عبادت کا پاور ااحوال احبر رکی کتاب کے سولیھویں باب میں مندرج ہے۔ اُمت کے ہے جوز بانی مقرر تھی اُس میں مردار کا بین جماعت کی طرف سے دو مکری کے بچے نیت ۔ جن کو اُس ہے اُس دن اِسمعمال کرناتھ ۔ اِن کووہ مقدس کے دروازے برلاتا ور اُن برویدوالاجاتا تھا ایک بلری کا بحد خداوند کے ہے اور دوبرا بحد وتعطا وے کے ہے تھا۔ پھر کا ہن اُس بحد کو دنج کرتاج ندا و ندکے ہے تھا اور اُس كا حون بيئر قدس الا قدس بين بيا آورسات و نعد كفاره گاه پر چيمبر مين تف - اور مكان تدس میں بھی جو مقدس کا پہلے کر ہ تھا جو سبو کے سمبری مذبح پر سات و زور جھے اکتااور جب فداوند کے نے محصوص مکرے کافون جھراک مکتابوہ واس وزیرے زیدہ بئرے کے سربراہے باند رکھتا اور نی اسرائیل کے سررے "نہوں کا فرار کرتا۔ اور آنکی ساری خطاوں اور گنیا ہوں کا بوجھ اُس جھلاوے کے سرپر رکھتا سب وہ بکر ااُس بوجھ کے ساتھ یمایان یں بلاک ہونے کے لیے اکال ویاجاتا ۔ یوں نسبیسی تورپر إسرائيل کے سارے گنا ہوں کو اُٹھا کرنے والا اوراس جھلاوے سے سیطان مرادی وجو گناہ کا بانی ہے۔ جو نو کارمد سارے گنا ہوں کے بلاک کیا و ایکا ،

ا (اجارة ١:٠١ = ٢٠)

الفارے اورمقدس کے صاف کے جانے کا یہ دن إسرائیلیوں کے درمیان ایک برا ایس الم السیواری درمیان ایک برا ایس المحقیقت عدالت کا دن تھا ۔ اُس دن ہرایک آ دمی کی زندگی کا معامنہ ہوتا ۔ کیا ہر ایک گناہ کا آفر ارکیا گی تھا ؟ ۔ جس شخص کا معامد ندا کے ساتھ طیک نہ پایا جاتا ۔ وہ اُسکی اُ مت یں سے کا ٹا جا نا ''ا ۔ عدالت کا یہ سالا نہ دن اُس عداست کے بڑے دن کا نشان تھا جو دنیا کے آخریں ہوگا جیسا کہ بکرے کا جون سوع ماسیح کے جون کا نشان تھا۔ قدس الا تدس ہر جو قربانی چڑھ نی جو اُ میں کی وہ صرف کھ رہ کے دن جی چڑھائی جاتی ہوگا ہی جھڑ کتا تھا وہ مسیح کے جون کا جی چڑھائی جاتی تھی ۔ مردار کا ہن جو جون کفارہ گاہ پر چھڑ کتا تھا وہ مسیح کے جون کا نشان تھا ۔ جس سے اُس کفارہ کی کہ لیت نشان تھا ، جو عدائت کے دن میں ابدی سلطنت میں داخل ہونے کے لیے پروانہ را ہداری کے طور پر ہوگا ۔ یہ کفارہ گاہ پر ہوگا ۔ یہ کفارہ گاہ پر سات دفعہ جھڑ کا جاتا تھا ۔ جس سے اُس کفارہ کی کہ لیت کے طور پر ہوگا ۔ یہ کفارہ گاہ برسات دفعہ جھڑ کا جاتا تھا ۔ جس سے اُس کفارہ کی کہ لیت ظاہر ہوتی تھی جے مسیح نے اُن سب کے لیے دیا جو اُسکی شفاعت پر بھوسہ رکھتے ہیں ۔ اُسمان میں مقدمی

موسی نے جومقدس زمین بر بنایاوہ اسمانی حقیقی مقدس کانسان تھا۔ '' اب جو باتیں ہم کررہ جین اُن ہیں سے برٹی بات یہ ہے کہ ہی راایسار دارکا ہین ہے جو آسمانوں برکبریائے شخت کے دا بنی حرف جاریخیا اور مقدس اور اُس حقیقی خینے کا فادم ہے جسے فدا و ندنے کھڑا کہ ہے ۔ نہ اِنسان نے ''۔ ۲ اِنٹی ہی زندگی بخش طاقت کے درایہ مسبح آسمانی مقدس میں اپنی اُمت کے گئا ہوں کے لئے فدمت کرنا ہے۔ جن گنا ہوں کا اِفر ارک جانب ہو گئا ہوں کے لئے فدمت کرنا ہے۔ جن گنا ہوں کا اور ہے نقص اِفر ارک جانب ہو گئا ہوں کا میں باتی اُسلی مقدس میں بنی اُمت کے لئے ایک مکمل اور ہے نقص اُنٹری کام کرتا ہے۔ وہ آسمان میں حقیقی کفارہ گاہ پراُن سب کے لئے ایک مکمل اور ہے نقص اُنٹری کام کرتا ہے۔ وہ آسمان میں حقیقی کفارہ گاہ پراُن سب کے لئے ایک مکمل اور سے نقص ہے جو اُسکا آخر ارکر نے اور ایسے گئا ہوں کو ترک کرنے جیں ۔ یہ اُن سب کے سے وہ کرتا ہے۔ جو ذیبا کے شروع سے بیکر آنو نگ اُس پر ایمان لاسےا ور لائیس گئے ۔

ا (احبار ۲۳:۲۳ مص ۲۹) ۲ (عرانی ۱:۸ و۲)

## آسمان میں مسیع کا اخری کام

اِس لے نداکے آسی نی مقدس میں مسیح نے ہی رے سرداری مین کی حیثیت سے جو کام کرنا تھا وہ ضرور عدالت کاکام تھا۔ یعنی آسمانی کتب کام عدائہ جو اُس آخری فدمت کے مطابق تھا جو زمینی نیمے میں دوسرے کہ سے کے اندرا ہجام باتی تھی جب وہ مقدس باک کیاجاتا۔

دانی ایل بھی نے اپنی رو باہیں ہوں مردار کا ہن کی فدمت میں بہ تبدیلی دیکھی یعنی اسمانی ہیکل کے بیلے کرے میں جانا اُس نے ایک عجیب نظارے کا بیان کیا ۔ کہ فداکا زندہ صفت جس کے بیلے جلال سے مشعل تھے وہ آسمانی مقدس کے تیلے جلال سے مشعل تھے وہ آسمانی مقدس کے قدس الا قدس میں داخل ہواجو مسیح کی فدمت کا اخری کام تھا میں بہاں مکد دیکھتا رہا کہ کرسیاں رکھی اُئیں اور تدیم الایام بیٹھ گیا۔ اُسکا بہاس برف سیفید تھا۔ اور اُسکے ہرکے بال صاف تو ہے اون کی ما نند اُسکا تنحت آگ کے شعبے کی بند تھا اور اُسکے ہوئے اُسک آگے سے نکلا تھا اور اُسکے ہوئے اور کا بھول لاکھ اُسکے آگے مین کا فدمت میں جافر تھے اور لاکھول لاکھ اُسکے آگے کے نکلا عملی تھیں " ا

بیسااگلی آیت سے فاہر ہے یہ نظارہ اُس و قت کا ہے۔ جبکہ دنیابر وگ اور قویس زندہ بیں اور جبکہ صدافت سے بر نشنگی زوروں برہے۔ بیئن نیبن اِسی عصص میں او پر اسمان میں یہ عدائتی کام ہور ہا ہے۔ اُس کام کی تکمیل بر نشنگی کے لئے فدا کا جواب ہوگی اور مسیح کی بلالی دوسری آیدگناہ کی عکومت کو ختم کر دیگی ہی مقدس کی کا صاف کیاجانا ہے۔ جبکہ حقیقت میں نہ کہ تشبید کے طور پر جس کا نام مقدس کی کتاب میں درج ہے وہ فدا کے سامنے آنحری فیصد کے سے بیش ہوگا اور جب شونہ کتاب میں درج ہے وہ فدا کے سامنے آنحری فیصد کے سے بیش ہوگا اور جب شونہ

ا (دانی ایل ع: ۹ و ۱۰)

کے مطابق یہ کام ختم ہو گاتو جس کا معامد نداکے سافد راست نہ پایا جا ایسکا و ہ ندا کی نبحات یافتہ اُمت کے سافد وراثت میں شریک نہ ہوگا ،

سب مسیح کی کا ہنی خدمت نتم ہو جائیگی ، و رہرایک بون کا آبی م ابدالا ہا دکے نے مقرر ہو جائیگا - اِسی و آت برمسیح کے یہ اغاظ عائد ہوتے ہیں ۔ ' بو برائی کر تا ہے وہ برائی ہی کر تا جا اور جراست بازے وہ راست بازی ہی کر تا جا اور جو باک ہے وہ برائی ہی کر تا جا اور جو باک ہے وہ باک ہی ہو تا جائے ............ دیکھو میں جد آنے والا ہوں "ابسکن اور جو باک ہے وہ باک ہی ہو تا جائے ........... دیکھو میں جد آنے والا ہوں "ابسکن اب بحث و ہندہ اپنی آسمانی خد مت کی جگہ ہے سب سے یہ تسلی بخش کلام کر تا ہے: اب اب بحث وہ نام کر تا ہے: اب اور اُسکے فرشتوں کے سائے اُسک نام کا افر ارکو نام کا افر ارکا ہو تا ہے ہو تا ہا ہو تا ہو ت

رمین برآ دمیوں کے بتا نے کے نیا کہ آس ن برمقدس کے صاف کیے جانے کا کام کب نروع ہوا دو ہز رتین سو سا اوا کا بہیانہ عوصہ دیا گیا ۔ یہ ب نانہایت فر وری اوراہم امرہے کہ وہ زیانہ کب نروع ہوا اور کب آخرہوگا۔ مابعد باب یس ہم ایسی مفہون کامطابعہ کریں گے ۔ ہم یہ معلوم کریس گے کہ جن داؤں میں ہم زندہ ہیں۔ اسمانی دربارمیں عدالت کا کام ہو، اے و

ا (مكاشفه ۱۳ ا ا و ۱ ا ) ۲ (مكاشفه سن ۵ )



بنشت به دنیادا ایده من قبل مین دوا اول اولین را ب به وه روسم و دو باره تقمیر کریس



نحمیہ ہ شاہ ارنحنشتا سے پرونسلم کو دویارہ بنا نے کے لئے بہانے کی درخواست کر دیا ہے

بابه،

## سمار رواني نسين وي دري دري

آسان کے فدا کاعلم غر محد ود ہے وہ ابتدا سے انتمان تک کا حال جا نتا ہے ۔
ما ابل کی نبر آوں میں جو تدیم زمانوں میں نکھی ٹئیس نہ اُس نے صرف اُن واقعات
کو بیسے سے بت دیا جو آنحری و ول میں واقع ہونے والے سے بلکہ بعض موقعوں پر
اُس نے صدیوں ببشترو و و قت بھی بتا دیا جب کسی واقعہ کا ظہور ہونا تھا۔ صرف فدا ہی یہ کرسکتا ہے ،

سب سے کہے وقت کی پیشین کوئی

دانی ایل نبی کوجو رویالی اُس یں ۱۳۳۰ و سکا دراز زمانه منکشف کِ گیا- اِس نبی ۱ پینے دالی رسی کا دو سر اسرا احری دنو س تیک پنتجتا ہے اور اُس مانے کاپتہ دیتا ہے حب اسمان میں برقسی عدالت کی گھرقمی شروع ہوگی ا



#### ٠٠٠٠ سال

مونی کیرے بورے (۲۳۰۰) دن یاسال کا و صدم از ہے۔ اور بالبل یں یہ سب سے بہانیں نہ زمانہ ہے اِس کا آنا زسدے ۲۸ ق م ہے ہوا جب روشلم کے کا اور تعمیر کرنے کا کلم صادر ہوا ا۔ سات استے (۲۹ سال) الگ کر دیا ہے جس اور تعمیر کرنے کا کلم صادر ہوا ا۔ سات استے (۲۹ سال) الگ کر دیا ہے جس سے وہ زمانہ مرادہ جو بحلی کے کام میں صرف ہوا۔ مگر یہ جفے آن (۲۹) ہفتوں یں داخل ہیں (۳۸ سال) جو مسج تک پہنچے ہیں یعنی جس بر مسے کی گ ۔ مسیح کا مسے اسکے بہنسان کے وقعہ سے ۱۶ سے وہ وایا آئے کہ ٹاگ ۔ یہ وہ و قت بھا جب زمینی مقدس کی و بانس اور مسیح مصلوب ہوایا آئے کہ ٹاگ ۔ یہ وہ و قت بھا جب زمینی مقدس کی و بانس اور این مسیح مصلوب ہوایا آئے کہ ٹاگ ۔ یہ وہ و قت بھا جب زمینی مقدس کی و بانس اور این برائے میں برائی ایمذ رسائی میں برائی ایمذ درسائی ایمن برائی ایمذ درسائی است کے لیے مقر دعے جو بودی اور بروشلم کی کلیس کی آمی برائی ایمذ درسائی امن در والے جو بودی

ا (عزره من ا ا سے ۲۶ و نی ایل ۴:۵۹) ۲ (متی ۳:۳۱ سے ۱ و اعمال ۱:۸۳) ۳ (وانی ایل ۴:۲۹ و ۲۷) ۲ (اعمال ۲:۵۹ و ۱:۸۶) ابنکن یہ ستر ہفتے (۱۰۰۰) دان کا جز ہیں اور چانکہ یہ (۱۰) ہفتے سے ۱۹۳۹ء تک بہنچتے ہیں اور باقی ۱۱۰ اسے ۱۸۳۸ء تک بہنچین نے جب عد الت یا آسمانی مقدس کے صاف کرنے کا کام شروع ہوگا ۵۔ اُس و قت سے مقدس کے مسلمہ پر خاص روشنی پر منی شروع ہوئی اور نیز مسیح کے کفارہ یا در میں نی ہونے یا کا اپنی کام پر ب

واید کے آخر سے بیشتر آسمانی جمری یں سارے آدم و لاکے معالمات مدائت یں بیش ہونگے ۔ یہ ہون بھی جا ہئے۔ چانکہ جب آخر آئیگا تو فداوند ہر ایک کو اُسکے اعمال کے مطابق جزا دیگا اِس نے آخر سے بیشتر ہر معاہد کا عدالت کے سامنے بیش ہونا ور ابدی زندگی یا موت کا فیصد ہونا فروری ہے بیسا ہم نے بہم جسے باب یں دیکھ ۔ یہ عدانی کام آخری کام تھا اور یہ قدس دیکھ ۔ یہ عدانی کام آخری کام تھا اور یہ قدس کا صاف کے جانا کہلا ہے ۔ اسمان یں جس و قت اِس کام نے شروع ہونا تھا اُس کے بارے یہ ون تی ایس کام نے شروع ہونا تھا اُس کے بارے یہ دانی ایل نبی نے یہ مکھا۔ '' اُس نے مجھے کہ کہ دو مرارتین سودن کے بارے یہ دانی ایل نبی نے یہ مکھا۔ '' اُس نے مجھے کہ کہ دو مرارتین سودن کی ہو مقدس باک کیاجا ایسگا' ا

ا اعری دنوں کی پیشین گوئی ہے 'یونکہ' بی کو بہ 'سا گیا بھا کہ بہ رو سن دوست اور اس کی زیامے میں انجام ہو گی ''

بہوت یں ایک دن ایک س کے نیے ہوت ہے اِس سے یہ عصد دو ہر ارتبن سوسال کا ہوا ۔ کب مذروع ہو ا؟ گرہم یہ جان ہیں تو ہم فوراً بتاسکیں گے کہ کب یہ آء ہوگا اور یوں ہم کو معلوم ہو جا ایکا کہ اسمانی مقدس یں عدالت کا کام اِس نعرای شروع ہوگا ،

۵ (مكاشفه ۱۰، ۱ و ۱) ا (دانی ایل ۱۰، ۱۱)

رويا کې تعبير

جبر ایمل فرشت بین کے پاس بھیجاگ تاکہ آٹھو س باب کی رویائے معنی بنائے اس کویہ سکم بلاء '' اے جبرا ایمل اِس شخص کو اُس رویت کے معنی سمجھ " فرشے نے تدیم سلطنتوں کی تاریخ کا سلسہ سن یا اور بادی تورسی یونان اور روم کی سلطنتوں کا بیان کی اوریہ بنایا کہ کس طرح رومی فاقت نے صدافت کے نواف بست و صد تک بنگ کی۔ جب اِس نبی کی رویت کے سائے یہ افسوس ناک ناریخ بیش ہوئی تو اُسے غش آگیا اور فرشتے نے دو ہزار تبن وسالوں کی تعبیر بند کر بیش ہوئی تو اُسے غش آگیا اور فرشتے نے دو ہزار تبن وسالوں کی تعبیر بند کر بیش ہوئی آبال کی کتب کا آٹھواں باب اِن الفاظ پر ختم ہوا ''یں روست سے کھیرا تا رہا۔ پر کوئی اُسے نہ سمجھا '

پرجرانبل فرشے کو یہ تکم لاتھ کہ 'ایس شخص کو اِس رویت کے معنی سمجھا''
پس اِس عَ فَس سے جبرانبل پیجھے پھر آیا۔ (بیس کہ نویس باب س مندر ج ہے)
اوراُس نے یہ کس '' اے دانی ایل بین اب اِس لیے نکل آیا ہوں کہ سمجھ دانس اور اُس نے یہ کس ۔'' اے دانی ایل بین اب اِس لیے نکل آیا ہوں کہ سمجھ دانس اور سمجھ بخشوں … ۔۔۔ وایس بات کو بوجھ اور اِس رویت کو سمجھ ''ا اب ہم دو جزار تین سوسا وں کے بارے بین سیکھیں گے۔ رویت بوجہ وہ دور ہے جس کا مطلب فرشے نے پہلے نہیں بتایاتھا ،

تعبير —إس عرصه كا انما ز

سب سے پہلے ہم کویہ بنا باتا ہے کہ اِس عرصے کے جارسو نوے سال ہودی
قوم کے نے مقرر تھے جن کا صدر مقام پروشہم تھا۔ اِسس عصد پی فدا کی رحمت
انتظار کرتی رہی جب مک کر آنے و اے مسیح موعود کو ارفے کے ذر بعد اُن
کے گنا ہوں کا بہہ نہ ابر یز نہ ہو گیا۔ فرشے نے یہ کہا کہ آسات بھے: (چارسو اوے
ون یاسال)۔ تیری امت اور تیرے شہر مقدس کے سے مفرر کے گے ۔ (کا نے نے)۔

ا (دانی ایل ۱۹: ۲۲ و ۲۳)

تاک أس مرت میں شرارت نتم ہواور نطا کار بال آخ ہو جائیں اور بدگاری کی بابت کفارہ کیا جا دے اور ابدی راسب زی بیش کی جائے اور اُس رویت پر اور نبوت پر مهر ہو اور اُس پرجو ہو ہے نریادہ قدوس ہے مسے کہ جائے ''
اور نبوت پرمہر ہو اور اُس پرجو ہو ہے نریادہ قدوس ہے مسے کہ جائے ''
اُس کے بعد فر شنے نے یہ بتایا کہ کہ یہ زمانہ پارسو اُوے سال کا نہر و ع ہوگا۔ اور وہی آنا اُر دو ہر ارتین سو ساول کا بھی ہوگا۔ چونکہ اِسی کی تشریح کے عاد و سن آبا تھا۔ و نشاح نے تریاکہ و قت اُس و قت سے شاوع ہوگا جب یا



یہووی پروسلم کے کھند رات پراطمار، تم کررہے ہیں

الروسلم کی دو بارہ نعمبر کا سکم نگلے "یہ اُس نبیب نہ زہ نہ کا شروع تھا۔ یروشہم ہودی آوم کا دار الخلاف تھا۔ یہ مدت سے دعیر برا انھا اور وہاں کے باشندے فارس میں اسمر تھے ، یروشلم کے بول کرنے اور تعمیر کرنے کا حکم فارس کے بادشاہ ارتخشت کی طرف سے صادر ہوا۔ اِس حکم کا دنکر عور را کی کناب کے ساتویس باب یہ مندر ج ہے۔ وہاں کھا ہے کہ ارتخشت بادش ہ کے ساتویس سال ہیں بہ حکم سے مندر ج ہے۔ وہاں کھا ہے کہ ارتخشت بادش ہ کے ساتویس سال ہیں بہ حکم

ناند او ایسه عدم بل ازمسی واوعی ایا به تاریخ بهنی سد عدم بل ازمسی نیا ست امم ہے - پارسو اوے سانوں وردو ہزار تین سوساوں كايد انازے - يہ چارسولوے سال مسيح كے دلوں تك بسجے بي اور دو مزار تين سوسال أس عدالت كي ثروع تك ج اعرى داول بي اسمان بي شروع دو كي .

مبوت كا بهلامصه يو را دو ا

چئے ہم یہ و ۔ شھیں کہ کس خرح تھیک۔ تعییک اِن سنر جفتوں یا جار سو تو ہے سا و ل کی ہیشن گو کی ہو ری ہوئی ۔ فر فتح نے خامر کیا کہ اِن ستر ہفہ و ل میں سے اُنٹر مھے یا چار۔ و تراسی سال مسیح کے زرو نے تک ہنچیں کے ۔ 'بوت میں یہ کھ تھا کہ ''جس و فت سے ہر و سلم کی دو بارہ تعمیر کا سکم نکھے مسیح با دشہ ہے ک سات بھے ہیں اور باسٹھ بھے "

به أنهتر مصن جار سوتراسي دن جي جن سے أو ت س جار سوتراسي سال م او یں - سے عدم بل از مسیح میں یروسلم کی بحلی کے شم سے شروع كركے بارسو تراسي سال كرزرہے ہے ازر سب مسيح سے اناتھ ورايساسي وفوع ایس اما - سعد عدم من از مسی سے میکر پارسو تراسی سال تھاک تعبیک سدع اعتک المجمعة بن الس البوت كے مقابق أس سال مسيم في الد اور تفاد جب ہم سب ہے " موپر شرو اسے ہیں تو کیا دیا تھے ہیں کہ بین اُ سی ساں نسوع المسيح وفت ہے ۔ پینسمہ میے کو یا جنانچہ یہ شہور ہے۔ اور اسوع مسیح بیتسمہ سکر فی انہور پانی کے پاس سے اوپر کر اور دیکھو اُس کے سے اس ن کھل کیر اور اُس نے ندائے روح کو نبوتر کی ، نند ترہے اور اپنے اوپر سے دیکھا اور دیکھو اسی ہے یہ او از الی کہ یہ میر اسارا بیٹ ہے جس سے میں تو ٹس ہوں '' ہ

ا (ع را ۲:۲) ۲ (متى ۳:۱ او ۱)



مفرت مسين كي صبيب وياب نا

مسی کے معنی ہیں بس پر ''بیل طائیا'' اول یہ وع مسی کو روح کا مسے لا اور وہ سب پر خاب ہوا اور یو حضار سول نے یہ کہا۔ ''دیکھو یہ خدا کا برد ہے جو دنیا کا گنا ہ انھائے جاتا ہے '' اہم کو کہتے یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ بہتسمہ اار مسئ سے یہ یہ وسکتا ہے کہ یہ بہتسمہ اار مسئ سے یہ وہ کی انجیل مسئ سے یہ وہ کی انجیل سے مقرر کرنے کے نا او تو کی انجیل میں چندتار نجی واقعات کا ذکر ہے:۔۔

الناس المحال ال

بالتی اوس بین بہوت یں یہ نکھا گیا تھا کہ یروشام کے بھی گرفے کے علم سے بارسو تراسی سال گرزر جو ایس گے آو مسیح آویا ۔ سید یا دہ ق م سے بیکر جارسو تر سی سال سد ہے و کا بورے ہوئے ہیں اور مسیح آسی سال میں فاہر ہوا ۔ بہوت ہیں اور مسیح آسی سال میں فاہر ہوا ۔ بہوت کی معتبر کارم تمکیل کو بہنچا صرف آسون کا ندا ہی یہ فلیک و قت بیلے ہوا ۔ بناو تا کے اور و ہی اِس کو سرانجا م تیک پہنچا تا ہے .

د ساکے گن ہوں کے لے ایک برشی قربانی وی گئی

یوں ستر بفنوں میں سے اُنھۃ بفتے تو ہا رہے ہوئے اور ب بک ہفنہ باسات ساوں کاعرصہ باقی رہ گیا۔ اِن سات ساوں کے آخری ہفتے کے درمیان مسیح کے کام کے بارے میں نبوت میں یہ نبطہ تھا۔ اُنہا میلید ہفنوں کے بعد مسیح تنال کر جائے ہا'۔ باری ناور ہفتے کے بعد مسیح تنال کر جائے ہا'۔ اور ہفتے کے بیچ وزبیعے اور ہدید مو توف کریں گا'

(m-1:m5) r (r 9:1 5 ) 1

سوت بن به نام کی اُس که مسیم آنال که این گان ورقر بانی مو قوف کر ایسی استان کی کار بیا از مین کر ایسی استان کی رسی تر بانی مو تدیم مقدس مین کی رس برزی قر با نیمان جو تدیم مقدس مین اظور نشان کے جو معانی جاتی تعبس و در دو توف جو نیس کیونکه ایس اُن کے کیما



ا کی کا پروہ او پرت نہے نب ہمٹ ردو نکر مے ہوگیا معنی ندرہے - بعب یسوع المسین نے ندا کے برے کے جو ر پر صلیب پر بان وی تو پروشم یں زمینی مقدس کا پر دو بعث گیا - زمینی مقدس کا پر دہ بعثنا سب کے لئے ایس بات کا نسان تھا کہ اس نے قربانی اور بدے مو توف کرا دیتے۔



يروشكم دو باره تعمير كياجار إب

سائر ہے تین سال تک بر ملاتعلیم دینے اور بیمارون اور تنگیف زروں کی ضدمت کرنے کے بعد ایک مفتے یا سان سال کے وصلے بی ایسوع المسیح کیلوری پر مرف کے سے چوٹھایا گیا ۔ صدیوں بیلے بہوت نے اِس فوص و قت کی طرف جو بجات کی تجویز بیں داخل تھا بتہ دیا ۔ تب و قت آیا اور بہوت بوری ہو مہی اور ضرا کی حرف سے قربانی جوٹھائی گئی ،

''وہ ہمارے گنا ہوں کے سبب کھا ال کیا گیا اور ہماری مدکار ہوں کے بعث کچلا گیا۔ جہاری ہی ملامتی کے لیے اُس برسیاست ہوئی تاکہ اُس کے مارکھانے سے جم پنگے ہوں '' ا'' فدا نے دنیا ہے ایسی محبت رکھی کہ اُس نے اپنا اِکلو تا بیٹ اسخش دیا تا کہ جو کونی اس پر ایمان لائے ہدک نہ ہو بعکہ ہمیشہ کی زندگی پائے " ۲ - فدا کایہ نام ہر ایک گناه گار کے سے ہے اور خدا پا متاہے کہ ہم سب اُسے قبول کریں اور زندہ رہیں -مسیح سے پنی رضامندی سے اپنی بان امیوں کے نے دی- آدمی نے فدا کی تقدس شریعت کو توٹراتھ اور اُسکی سراموت تھی۔ مسیح نے وہ سرااپنے او پر لے لی اور جان وے دی تاکہ ہم زندہ رہیں لیکن موت اُسکو قبضہ میں نہ رکھ سکتی بھی وہ اسمان سے تھا اور ابدی زندمی کالِ نتیار اُسے و صل تصاور جورومی و کم اُسکی موت کے و قت و ضر تعاوہ پلا کریہ کہنے گا۔ ' سے مج یہ ادمی ندا کا بیٹیا ہے اور جورومی سپاہی اِسکی تبرکی حفظت کر تا تصااُس ہے فرنستوں کو اُتر نے اور تبر کو کھونے دیکھا۔ یسوع گن ہ اور موت پرتیج باکر تبرہے با مرنکل آیا۔ رس لیے جواوگ اب اُسلے پاس آھے ہیں اُنگووہ بحاسكتا ہے ۔ وہ سمان پر چڑھ أيا تا كه اسم في مقدس ميں بهارا بر اسردا ركا من بينے -ایمان کے دزربعد ہم اُس کے پاس گناہ کی معافی اور مدد اور نفسل کے لئے جا ٹیس کیونکہ اً س نے و ریاتھا۔ 'جو کوئی میرے پاس آتا ہے میں اُسے ہرگر نکال نہ دو نگا' عین جس و قت بیوت میں نبر دی کئی تھی ساٹر ہے تبین سال فدمت کرنے کے ا (سعیاه ۱۳۵۰ ) ۲ ( یومنا۳:۱۱)

بعد اضے کے وسے میں مسیح نے اپنی فربانی جو نمانی۔ اب پورے ستر اختوں کے پورا ہونے میں جو بیودی قوم کے سے مقر رقص ارتصے تین سل باقی رہ نئے اور اس عوصے میں مسیح کے شاگر دوں نے بیجات کے طریقہ کی منا دی خوص کر بیودیوں کے درمیان کی ور اس گواہی کو بھی بیودیوں نے رد کر دیا اور اُن کے نے جو غدا کو نہ ص کام تھاوہ ختم ابوگنا۔ ب مسیح کے نا دم اِنجیل کا بینغام ایسکرساری تو موں کی حرف نکل گئے اور ستر اختوں کا زونہ جو بیودی قوم کے لئے مقر رتھا فاتیہ کو پہنچہ ،

دوم ارتین سوسالوں کا ابحام

ہم اے فراموش نہ کریں کہ فرصد دانی ایل بہی کے سامنے دوہرا رتین سو سالوں کے دراز زمانے کی رویت اور بہوت کی شریح کر رہاتھ جو زمانہ آخی دون سی سی مقدس کے صاف کے با سے تک بہتیا تھا۔ آس عصے کے بیٹے جار سواؤے سال کے بہوافعت اِس رویت اور بہوت پر مہر تھے۔ اِس منجا سب الله قربانی کے خون کا بھوا کا جا بہدی کی بابت کفارہ کے لئے اور ابدی راستب زی بیش کے با نے کے لئے افوا ایدی راستب زی بیش کے با نے کے لئے افوا ایدی راستب زی بیش کے با کے گئے میں مالے تھا اور ابدی راستب زی بیش کے باتی چڑھ کی کے خون کی جو ایسس رویت پر گائی آئی جیسے یہ برای قربانی جڑھ کی اس کی کہا است کے ذریعہ مقدس میں مال کی اور ایک ہوں کی کہا است کے ذریعہ مقدس میں اعلی برای ہو کی جب دو ہز رہیں ہو سے کے جسے جنے کی فریک تکمیل نے الہی مہر آسس کی اعلی اعلین پر گادی کہ جب دو ہز رہیں سوس ل گرز رہ کینگے ہو آسی نی مقدس میں مسیح کی اور کی خوب کی بروشلم کی بھی کی اور کا میں کی کا زمانہ شروع ہو گی جسے نا فذہ ہوا۔ یہ دو ہر ارتبین سوس وں کا عصم کی ایک کے جاک کے جات کی زمانہ شروع ہو نا تھا ۔

یو خارسول نے مکاشفہ کی کتاب میں مسیح کی فدمت کے آخری نفارے کو فدا کی مسیح کی فدمت کے آخری نفارے کو فدا کی میل کے تدین الا تدین میں کھلنے دیلکھا اور اُس نے بتایا کہ میل کے تدین الا تدین میں نعلنے دیلکھا اور اُس نے بتایا کہ میل

كيل كها ورأس جيئل من أسيُّ عهر كاصندوق دكه، في ديا ``- ١ ورأس مے جند ١ و ١ زيس یه کهتی سنیں - ''توموں کو عصد ایا اور تبرا عصاب نازل ہو، اورو دو وت ایسی ہے کہ مردوں کا اِنصاف کیا جائے اور تیرے بندے و تبرے نام سے دارے بیں اج درباجائے'' م بھر اُسس یون کو بیش کر ہے ہیں جب یہ عدا تی کام اسمالی جیل کے تدس الا قدس من شروع ہوا أس سے تو درمطاق فيدا كے سخت كوشعد زن جلالي بيوں کے ساتھ اُ ترہے اور اسی کی قدس الا قدس میں داخل ہو ہے د شھاتا کہ جہ رے سردار کامن کا انری کام سراہی م کو پہنچے۔ چنا نچو اُس نے یہ کدر۔ تدیم الایام بیٹھ گیااُس کا بسس برف ساسھید تھ اور اُس کے سرکے بال صاف مستصرے اون کی ، ننداُ سکا سحت السب کے سعنے کی ، نند تھا اور اُسکے ہیں جلتی اک کی مثل سے ایک و اُسی سیلاب بر رو تعد جو اُسنے الے سے الکا ہر اروں ہرار اُسکی ضدمت یں و صریحے اور الا کھوں لا کھ اُتُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّر " مع يصل عدا الله بهور بهي تفي اوركت مير كھلي بوني تھيں " جب سیہ ۱۸۳۷ء کے شروع میں عدالت کی کھرٹی شروع ہوئی تو اسمالی ہیں کل یں یہ طارہ طرابا۔ تب اسمان میں سحمیقانی عداست شروع ہوئی یا اسی لی مقدس کے باک نے بائے کا کام اِس عصے میں ہرم د اور عورت کا حال فدا کے سامنے ہیش ہوگا۔ جب به مه يقت كا كوم فهم هو گو و گناه كے ہے مسيح كى ندمت فهم ہو جائيس اور إنساني اِ مسحان کا زمانہ بند ہو جا میگا اور جہ را فداو ندسارے بچات باقبوں کو جمع کرنے کے لے بادشاہوں کے بادشاہ ور زر او ندوں کے زراو ندکی حیسیت سے جند آبا اسکا اُس و قت سارے کہ ہ گار اُسکی اللہ کی بھی ہے اُن ہو یا ایس نے ، اب ہم رس عدامت کے زمامے میں زندہ میں جو اسمان میں ہورہی ہے۔ انحر فریس ہے - اور جب سمان میں تدانت کا کہ م ہور یا ہے اُس و فت کے بارے میں میں تا ہی ہے۔ کہ زمین پرایک ناص پینام کی منا دی ہو گی جو سب ، دمیروں کو یہ وعوت ویگا کہ عدامت اور قداوند کے اسے کے لیے ایس رہوجائیں ،





میشرین کی جماعت ''' ''م دنیمایں جا کر ساری نماق کے سامیے انبحسل کی منا دی کرو''

بابا

# سر النكرية فالسافام

فدا کو شروع سے آخر آنگ کا تعمرے - کئی زرد نے گذارے کہ اُس نے اپنے نبیوں کی معرفت آلندہ یہ ورک ہوں یا بہل میں اُجھو یہ اور جب و قت پہنچا تو جن وا قدت کی بیشین اُولی ہو پکی آئی وہ و آو عیں ہے ۔ فی صفیعت زندہ فدا اِس کتاب میں ہم سے کارم کرتا ہے اور جہ رے داؤں کے ہے اُس نے ایک فاص بہنیام دیا ہے - ہم فدا کی عدر ت کی سرائی میں زندہ نیا ۔ آسون میں ند کی ایک فاص بہنیام دیا ہے - ہم فدا کی عدر ت کی سرائی میں زندہ نیا ۔ آسون میں ند کی ایک کے اندر بیس کہ پچھے باب میں و کر ہوا ۔ عدر ت ویرسے ہور ہی ہے - ٹرنشتہ زرہ نوں کے مردوں سے شروع کرکے آدم وں کے اور ان کی تحقیق ہور ہی ہے - بعب وہ کام فتم ہوگا تو اِس عدر اس کے قبر ہور ہی ہے - بعب وہ کام فتم ہوگا تو اِس عدر اس کے اُس کے ایک بیا بیا کے مطبق ہو ایک و جن وسنر ملکی جوشخص کوبل پائے جائیں عدر اس کے آن کو بدی زندگی اور بدکاروں کو موت نے بہ ہوگی ۔

## سيونندون ايدو - شنست شفا فاف ( بسيتال)



۱- واشنگفن سینیزیریم - واشنگن دئی - سی - یو - ایس - اے ۲- شنگھائی سینیٹیریم شنگھ ٹی چین ۴- رو ریسیٹسیٹیریم ارجن ٹائین - بنو بی امریک

جب نک سمان میں یہ عدالت ہورہی ہے نداوندزین پر کے رہے والوں کو یہ اپنام ہیں ہوت ہے۔ یوٹ رسوں نے انیس سوس گرزرے رویا ہیں زمین پرانجیل کے کام کے نتم اور فرشے کو دیکھا۔ جن نچ اس نے یہ مکھا آ بھر ہیں نے ایک اور فرشے کو سمان کے بہج ہیں اڑتے ہوئے ایک اور فرشے کو اور قبیلے اور ابل زبان اور امت کے سنانے کے لئے ابدی خوشخبری تھی اور اُس نے اور قبیلے اور ابل زبان اور امت کے سنانے کے لئے ابدی خوشخبری تھی اور اُس نے بری اور آسی کی عدایت کاوقت بہنچ ہو اور اُسی عدایت کاوقت بہنچ ہو ور اُسی کی عبادت کروجس نے آسمان اور زبین اور سندر اور بانی کے جسمے پیدائے '' ا

جوبینام اُس نے سن اُس یں اُس نے جھوٹی عبر دت کے نلاف بھی آگاہی ماس کے جھوٹی عبر دت کے نلاف بھی آگاہی ماس کی سن اُس نے رویا میں اُن لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اس بینام کی دعوت کو بان لیا ۔ اُن کا ذکر اُس نے اِن الفاظیں بیان کی :—

وگوں کو بھی دیسے ہوندا کے سکوں کو ہنے اور یسوع ہر یمان رکھنے تھے ۔

رت بیں اِس کوم کے کمھے ہونے کے بعد صدیاں گرز ٹیس اور آخرکار وہ ٹیمر می اُلی جب کام نے شروع ہونا تھ اسد ہم ہم اعین (جیسہ پھیلے باب یں وزکر ہوا) یہ عدالت کا کوم آس نی ڈیری میں شروع ہوا۔ مین اُسی سال خاص انجیلی پیغام پہنچانے کے لئے تھے ریک میں شروع ہونی جو ساری ونیا کو نہوں کا یہ بیغام سن رہی ہے۔

ا (مَدَسُفُ ١١ : ٢ و ١)

سد الم ١٨٠ عيس خدا بهاندارون في بالبل كامت مد كرف سے يه صاف عين ا کریا کہ مسیحی و نیبا بھی فدا کے ایک تئم کو بوٹر رہی ہے۔ کیونکہ وہ فدا کے سبت کے متعن چوہ ہے جاکم کی بحائے ہفتے کے پہلے دن کو سبت مان رہی ہے۔ انہوں سے یہ بھی معدوم کیا کہ سبب کو تبدیل کرکے پیدے دن کو ، ننا ندا کی طرف سے مقرر بہیں ہو اورااوار کے ہانیے کے نیے بالبل میں کونی سند پانی ہیں جاتی ملکہ اُسکو میں کیدسیا کی روائنوں سے رواج دیا۔ اِس وجہ ستے وہ خداوند کے حقیقی سبت کو ماننے اور اُسکی لعلیم دینے لگے - بعنی مفتے کے ساویس دن کو- جسے ندا سے اپنی پاک شریعت ہیں پاک اورمب رک تصهرایا تعاا ورجس کا تکم دیا تھا۔ سید ۱۸۴۸ء یں یہ سحریک شروع ہوئی ا ورسیو تھے وٹے اید ویسٹ او گوں کا کام شروع ہوا اور ب ساری و یہ یں جمیل ر با ہے اوروہ ندا کے حکموں اور ایسوع کے ایسان کی منادی کررہے ہیں · بہوت کی تکمیل پر پھر د را عور کرو۔ تھریا ڈو ہر اربرس گرزرے مسوت کے معتبر کارم میں یہ نکھا گیا تھا کہ جب خدا کی عدالت کی تعرفی الیمکی یو ایک ایسی اُ مت برپا ہو گی جو ندا کے احکام اور لیوع کے ایس پر چھے گی اور ساری ونیہ میں جا کر عدات کی کھوٹی کے اِس اِنجیلی پیغام کو سن ٹیٹی۔ دو ہزارتین سوسا وں کادراز نبیب نہ رہ نہ ا۔ سد ۱۸۴۸ ع کومقررک تھا کہ اُس و بت عدالت کی معرمی شروع ہو گی وراِس ببوت کا کام اور وگ برپاہونگے ۔ جب سہ ۳۸۱ عایالوو ۵ اُمب خاسر ہونی جوندا کے سکوں کو مانتی اور بسوع برایس ن رہنی تھی ۔ جب وہ اُھرٹی افی تب یہ کام ثروع ہو گیا۔ نہوت کی تنگیل کے سے خدا ہے ونسایں یہ خاص اِبھیلی کا م شروع کر ایو ا وعوت خدا کے فریا نیرار دھے کی

مکاشفہ ہم اباب کے اِس بیندم کے دوسرے جنے براب عور کرنا چاہئے۔ کیونکہ اِس یں اُس طاقت کے خلاف ام گاہی ہے جس نے آدمیوں سے ندا کے فکم کی نافر ہانی کرائی۔ یس اُس طاقت کے خلاف ام گاہی ہے جس نے آدمیوں سے ندا کے فکم کی نافر ہانی کرائی۔

ا (دانی ایل ۱:۱۱)

### سيونته وسياره و سنمت شفافات ( اسپتال)



۱- سنین بر و پارک سینسشریم - و - شفور دا انگلیند ۲- سنو دو زر بورگ سینسیشریم سنو دو زبورگ دونمارک سو- نرسا بورمشن بهسیتال نرسا بو رئستنا داستر کث - ایس - اندایا

اِس بینعام میں یہ اُگاہی پانی جاتی ہے:-

''جو کوئی اُس حیوان اور اُسئے بت کی پرسٹس کرے وراپنے ، نتے ..... وہ ندا کے قبر کی خانص ہے کو ہے چھے''

است کیا مردہ ؟- تیر ہویں باب یں رون نے جورویت دیکھی اُس کی بیندوں کی صورت یں دیکھی اُس نے بیندوں کی صورت یں دیکھی یہ طاقت بڑے بول بوبلی - ندا کے فر زندوں کوستانے گی اوروہ کام جاری رکھیگی جس کا زہ نہ بارہ سوسا تھ دن یاسال بتا باگیا۔ ٹھیک عورت یہ وہی کہ ماوروہی و قت ہے - جودانی ایل عباب کی بیوت یں جھوٹے سیمک کے متعق بیان ہواتھ ۔ اُس عبد باب یہ ہوئے کہ ماوروہی ہوتھ ۔ اُس صدیوں کے شروع میں رومی سفانت تھی - بدرومی پو بھیات تھی ۔ تدیم کلیس نے سکی صدیوں کے شروع میں رومی سفانت تھی - بدرومی پو بھیات تھی ۔ تدیم کلیس نے سکی کومنوں سے یہ اِفتیار کو صل کیا کہ ہر ورشمشیر دینی تعلیم کو جاری کریں اور اُس کورت سے اِفتیار کو صل کیا کہ ہر ورشمشیر دینی تعلیم کو جاری کریں اور اُس فکر منوں سے یہ اِفتیار کو میں با تیں کریا ہو اور میں تعالم ایسی تعدیموں کا سم دے سے اِس اِس بائی نہیں جو تیں - جنابحہ د نی ایل عادہ کا میں ۔ شہو ہے ۔ دی سے جو بالبل بیں بائی نہیں جو تیں کریا ہا ۔ اور مق تعالم ایسی تعدیموں کو تیں دیا ہو تیں اور جو جو گا کہ و قبوں اور شریعتوں کو بدل دانے ''

اِس طاقت نے جو بسے اِنتیار کا دعوے کیا بااگر کوئی دوسری طاقت جواس کی مورت کی ما اند ہویہ دعوے کرے اور جاہے کہ خدا کی شریعت کو بدل دائے واسکے خلاف میکا شاہد ہم ایاب میں آگے ہی دی کمی جو کوئی اُس جوان اور اُسکے بت کی برستش کرے اور اُسکے بت کی برستش کرے اور اُسکے بت کی برستش کرے اور اُسکی جھاپ نے ... وہ خدا کے آمر کی خاص ہے کو بنیگا ''

یا در کھیے کہ بہوت میں یہ نفظ ''حیوان '' لا مت کے طور پر اِستعمال نہیں ہو! ملکہ

نبوت میں اور ماریخ میں مک یا توم کا نشان حیوان بیان ہوا ہے۔ بیسے آجی بھی اپنے

نسان کے سے کسی نہ کسی حیوان کو جن ایسے جیں۔ کوئی قوم شر ببر کوابت نسان معمراتی

#### سيوننه (ت أيداوي سنس جهابدن في (بمشنگ بوسنر)









۱- واشنگن و می سی یو- بیس- اے ۲- سنگا پورسٹر ینس سیلمنٹ سا- و کیوجاپان سیستگیری فی جین در بین ایرس ارجن ایال سنگری فی امریک ۲- برک فیسد ایلی فو کسی یو - ایس - اے - - کرسٹو بل کینس ل زوین بانا ما - ۸- بو نا اندا یا

ہے کوئی آوم عقاب کوا در کوئی از دہ کو رہے سکوں یا مہروں ہر اِن جوانوں کے نشان بنوائی ہے ہم یہ بھی یا در بھیں کہ اِس ببوٹ یں مذہبوں کا در کرہے نہ اُشنی صل کا جہم کسی شخص ہرا ارزام نہیں نگا نے جو و ک اپنے اپنے مذہب کی روشنی کے مطابق عمل کرنے ہیں وہ ندا کے فر زند ہیں اِسٹے نہ صرف جہررے سے بیکہ اُن کے سے بھی خدا ابنی ہرئی معبت سے یہ بینام جھیجسا ہے یا کہ جم راہ راست کی بیروی کریں اور گراہی سے بھا گیں ۔

اِس عافت کی ایک مورت بامشابت کا ذکر ہے۔ اِس مورت سے کیا مرادہ ؟

یہ کوئی دینی عکومت با دینی سوسائیٹیوں کا آخا دہ نہ نودرومی یو پیبٹ کا بیکن اُن

سب کا جو برا نے بو بی اُصواوں کو بان کر اپنے دین کو ملی عکومت کے دریعہ باری کر انا جاھے ہیں۔ جبسا کہ با بیست نے کیا تھا۔ جبکہ بادشاہ اُسکا عکم مانے تھے۔ ند

آدمیوں کے ضمیر کو کبھی مجبور نہیں کر تاوہ نہیں چا ہتاکہ کوئی اِنسانی طاقت آدمیوں کو اُس کی را ہوں پر جسے کے سے مجبور نہیں کر تاوہ نہیں چا ہتاکہ کوئی اِنسانی طاقت آومیوں کو اُس کی را ہوں پر جسے کے سے مجبور کرے۔ مسیح کی انبحیل آزاد ہے اور آزاد کو اور آزاد دل اور عقل سے ہی آدمیوں کی ایسی سوسائیٹیوں سے ذرار ہیں جواب رعب کے وزرعہ میکی عکومتوں سے دین کے جاری کرانے ہیں مدو نہیں ہی ۔ یہ کام صرف جھوٹے مذاب کا ہے۔ حقیقی مذاب دن کا ہوتا ہے ،

اِس عکومت کا نشان یا جھاپ س عکومت کے اِنگیار کا نشان کیا ہے؟ کینھنگ کلیسیا آبو رکے تعرر کو کلیسیا کے اِنگیار کانت ن ماچھ ب ٹھیر تی ہے حس کے ذریعہ وہ فد کے کار م کی جگر کلیسیا کی رویت وردستور کو قد کر کرتی ہے دنچو ایک رومن کیتھ کے معنف پر کہتے۔ Monsignor Segur in "Plain Talks about the Protestantism of Today")

ا منتها کا مسیا ہی نے یوع مسیح کے اِنسیار سے اِس آرام کو آوار کے دن اِرمنزقال کردیا .... ، روشنٹ مسیحیوں کا آوار کو ،اسا کلیسیاکے اِنتیار کی ونت

## سير مته وف ايد ويستست كاب









ا کی ہے ویو نبراسکا امریکہ ۳ - کر نگسو۔ چین ۳ - جولی اسکا ہیرو- جنوبی امریکہ مکہ میں ہے۔ اسکا ہور ماریکہ اسکا امریکہ سیٹلمنٹ ۵ - بے سے فلیبائی جز انر ۲ - کرشن راجا پورم اندیا میں سیٹلمنٹ ۵ - بے سے فلیبائی جز انر ۲ - کرشن راجا پورم اندیا سے بیرین سیرنگس مشی گن یو - ایس اے ۲ - و اسٹیکن دمی سی - یو - ایس اے میں بیرین سیرنگس مشی گن یو - ایس اے ۲ - و اسٹیکن دمی سی - یو - ایس اے

Keenans "Doctrinal Catechism)" كرنام وووور سي بيانه بالمهايل " (Keenans "Doctrinal Catechism) بي يه مُنطام به

سواں۔ کیا کونی اور حریقد اِس بات کے ثابت کرنے کا تہمارے ہاں ہے کہ کلسیا کوئیو دروں یا مکموں کے مقرر کرنے کی ختیبارہ ہے ؟

یا حواہ کے اصیار کا شان

نداک بھی ایک نشان ماہ تھا ب ہے ۔ ندا کے ایجے اسی رکا دعوے اِس امر پر بہنی ہے کہ وہ فاق ہے اور فاق ہونے کی حیثیت ہے اُس کو انتیار اور یہ آت ماصل ہے ۔ اور چنا نچہ بامبل میں لکھا ہے: —

''نداوند سپی فدا ہے وہ زندہ فدا اور ابدی باد شاہ ہے اُس کے قبر سے زین ہر تھر تھر تھی زین ہر تھر تھر تی اسمان اور زین کو نہیں ، نا یاوہ بھی زین ہر سے اور آپ سے اور آپ سے اور آپ سے اور آپ سے ایس کے نہیں ہے ایس کے نہیں ہے ایس کو نہیں کر نہیں کا نہیں کر نہیں کر نہیں کو نہیں کر نہیں کو نہیں کو نہیں کو نہیں کر نہیں کو نہیں کر نہیں کو نہیں کو نہیں کر نہیں کو نہی

اِس توت ن قد کی جویادگا، فدا نے مقرر کی و د پاکسبت ہے اُس کے آرام کا مقررہ دن یہ سبت فداکا نسان یا اُسکی جھاب ہے۔ جن بحد و دفر ما تا ہے ''میرے سبو'وں

١ (يرمياه - ١: ١ - ١ و ١٢)

کو مقدس بنا او که و ۵ میرے اور تعمارے درمیان نشان ہوں تا کہ تم جہ او کہ بیس فیدا و نید تمهارا خدا ہوں ''ا پس ایک طرف او ندا کی شربعت سے بحاوار کرنے کا شان یا جھاب ہے اور دوسر افدا کی اطاعت کا شان جمیں اِس امر کی صرورت ہے کہ فدا کو جانیں اور بہ پہچانیں کہ وہ جہ راندا ہے ۔ سبت وہ شان ہے جس کے دریعہ جم اُس کو پہچان سکتے ہیں - حب اُس نے جہان اور اُسان کو چھ دنوں یں پیدا کیا ہو بمعامع كه أس نے ساتويس دن أرام كيا يهاں سے ہى سات ديوں كا وقت شروع ہوااور آج مک جم اِسے انے جے اے ہیں۔ اِس سانوں مون کوجس میں فعدائے ارام کیا اُس نے پاک تھہرایا فہرانے یہ دن السان کو بخشا تاکہ اُس دن وہ آرام اور عبادت کرے اور اج مک وہ اُس کا باک دن ہے جو ہم پر بیبرٹی صدافت ظاہر کر ناہے كندا جهران اق هے جس نے آسمان اور زین بنائی اگر آدمی جمیشہ سبت كو مانتا ر جت بو و ٥ هفيهمي نيدا كو نسهمي نه بعنو شانه بيتو س كي طرف بالل جوتا - إن النحري وأو سيس یه به ینه مسب اوم ول کوید کنت ہے۔ نفدا سے وارا وراً سکی مجید کر ویونکدا مسکی عدالت کاو ات اہمیجا ہے ور اُسی کی عبادت کرو جس نے اسمان اور زیبن بنائی ` المناشد الريانون من العض لو أن ناد انسته إس كليب أبي رو المت كو مانية رهم اور ساوین ون کی بنگہ پہنے دن کو سبت سمجھنے رہے ۔ بعثاوی نے پہنے کہھی نہیں سنا کندانے ایک دن ارم اور عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ نداوند کسی کو اُس اورکے ہے وزمہ وار بہیں شمیرات جواس کو جھی لاہی بہیں - اِس ہے زر، نہ سابق کے بارے میں ہم غیر او موں کے رسول پونس کی طرح وہی کے سیکتے ہیں جو اُس نے یونان کے بت پرستوں سے کہاتھا۔ ''فدا جہ ات کے واقبوں سے پسم پوٹسی کر کے اب سب آ دمیوں کو ہر جگا تھم ویت ہے کہ نوبہ کریس کیونکہ اُس نے ایک دن تصهرایا ہے جس میں وہ راستی ہے دنیا کی عدالت کریگا'' م ا (عن ایل ۲۰:۱۰) ۲ (۱عنال ۱:۰۳ و ۱۳)

مدات کی جو کورٹری مدت بعدے مقرر کی تھی اب وہ ہمارے دونوں یہ آہنچی ہے۔
اب فدا سر ایک توم اور بل زبان اور است کون ص پینام دیت ہے اور سب
کو دعوت دیت ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان الائیں جو گناہ گاروں کا بحت دہندہ ہے
ور فداکے منہوں پر پسنے کی طاقت اُسی سے لل سکتی ہے۔ اللی مدد کے بغیر کوئی دمی
اس ندالت کے ام تھی ن ہیں باس ہون کی تو تع نہیں کوسکن۔ بالس میں بد کھا ہے: ۔
اب آؤ ہم سب مصل کام مسیس نداسے در - اور اُس کے عوں کان کہ انس ن کو انسان کا فرض گلی ہیں ہے گئے وہ تو ایک اوشیدہ چیز کے ساقہ تو او بھی ہوتوں کہ میں ایمان کی اوشیدہ چیز کے ساقہ تو اور بھی اور علی اور میں دور ت ہے کہ وہ جمارے گن ہوں کو معاف کرے اور جمارے دو وں کو جم بوں تو وہ جمار ہی سے در اور جمارے دو وں کو جم بوں تو وہ جمار ہی سے مدا سے نہ نہ کہ دن جمار ہے نام ندا کے ساتے بہن کہ جو تو وہ جمار ہی سے نیمان کرے اور جب ندا سے کہ دن جمار ہی معاف اور جمار ہے تا ہم ہے اور جمار ہے تا ہم ہوں کو کا یہ بینا میں سب آدمیوں کے لئے بھیجا ہے ۔

تقریباً دو مزارساں گرزے ہی نے رویت میں یہ دیکھا۔ جہم اپنی تسموں کے سامنے اُس کو پور ہوتے ہوئے ویکھ رہے ہیں۔ بیکن رہے دیکھن بیلی نہیں۔ مکہ جم سبایس مصابیس ورغ دایس کا حصہ بن جائیں ،



ا توام كى را أنى كے لئے تيارى

14 - 4

# قحط-وبا-جناب

یہ برا اہم زر نہ ہے ۔ یورب کے جنگ عقیم کو چددسال گرزیکے ہیں اور د نسائی اور نسائی اور نسائی اللہ شرکر رہی ہیں۔ یکن دنیا یک شہی صندوق کی ، نندہے جسکو دیا سلائی جعوبے ہی سائٹ باتی ہے ۔ دنر کی آرزو آ یہ ہے کہ صلی ہواور سب اِسکی آملاش کررہے ہیں ۔ یکن قوموں کے خواض ایسے آ جھین میں پڑتے ہیں اور بہت باتوں میں ایک دوسرے کے نقیض ہیں ورج مشکلہ ت دنس کے مربوں کے سامنے بیش ہیں وہ اور ایسی نازک ایس کر کوئی نہیں کہ سکن کہ کہ یہ جنگ ہو محک اُنظے اور مشہق و اور مغرب دو فی کی ایس میں جنگ ہو



ی ان کار بانہ آ مدورفت کی گڑت کاربانہ ہے۔ ہر، اروں کا میلان اِس طرف ہے کہ اُن معیاروں سے ور دستورا عملوں سے گر برز کریں۔ جن کا اِمتحان ہو جکا اور وہ صحبے سائم ثابت ہوئے ابعض وگ تو تدیم طریقوں کو جھو 'رکرنے نے طریقے اِفتیار کررہے سائم ثابت ہوئے موں ایس ندرا ور چوٹ ترقی کررہی ہے۔ اگر چہ اُنکوروکے کے کررہے ایس بھی ہو رہی ہیں۔ باربار باتا عدہ کو ششیں ہورہی ہیں کہ اُن بنیا دی اُصوبوں کا تختہ بلٹ و بویس جن پر حکومتوں کا دارو مدارتھا،

بعض مسیحی فرقے اور دیگر طاقتیں یہ تلاش کررہی ہیں کہ طومتوں کو اپنے تا ہو میں کریں۔ اِس سحریک پر اصر ارکیا جاتاہے کہ دین کو سرکاری قانون کے دربعہ وہ کم کریں۔ اِس کے یہ معنی ہیں کہ دینی آزاد گی کے اُصولوں سے ہم دورہٹ جائیں اور اُسی تصور کو مان ہیں جو کلیسیا اور اُلی طاف مت کے اتحاد کا تھا یعنی کلیسیا حکومت کواپنے تابویس رائعے اور وہی اید ارسانی اور معیبت پیدا کردے جسکا ہمر یہ بہلی صدیوں میں ہوچکا تھا۔

مرنہی دنیا ہیں انی تعلیم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کتاب مقدس کے اسام اور صوت کا انکار کرنے ہیں مسیح کی الوجیت کے منکر ہیں۔ پیدائش کی کتاب ہیں جو خلقت کا بیان ہے اُسکو نہیں مانے۔ باغ عدن ہیں آدم کے گناہ ہیں گرنے کا انکار کرتے ہیں اور اِسی طرح مسیحی دین کے بعض دیگر عقائد کو بھی انہوں نے بالالے طاق رکھ دیا ۔ علم ارتقا اور دو ارون خبالات بہت کا بجوں ہیں معلموں اور متعلموں کی روح نی زندگی کا خون چوس رہے ہیں اور ایسے خود ان دین اُن دینی مرسوں سے باس ہوتے ہیں جو نہ ساری بائبل پر یمان رکھے ہیں اور نہ مسیح کو خدا اور نہ گناہ سے بحات دہندہ مانیتے ہیں .

طبعی و ایما میں جو انظارہ ہمارے سامنے پیش آربا ہے وہ بھی ایک غیر معمولی تصویر ہمارے سامنے ببش کرتا ہے۔ گذشتہ جنگ عظیم کے علاوہ جسکی نظیر و میساکی



Tide and order and in the order

تاریخ میں پائی نہیں جاتی ۔ اِن ، پھھے جندسانوں میں نہایت ہون ک کا راور نہایت سبرہ کو راندیت سبرہ کا راور نہایت کے مسببی سبرہ کو را دی دھا سبوالا بھو نچال اور ایسے زیر دست سبرہ اب بیسا کہ مسببی کی زیر بن و ادی میں آیا ۔ اپریل سد ہے ۱۹۲۱ عیس نروع ہو کر انگلست ن و مندوستان میں روندا ہوئے ۔ فی الحقیقت یہ تا بال غور زران نہ ہے اور اِس زران کے کے واقعات بدن کو رزاد دیسے ہیں اور سنجیدہ معنی رکھے ہیں ،

#### ونیا کے سب سے برٹ تعط

ع في ايل ٢١ : ١٣ ايس ندالے فرمايا تعه كه بس روقي كي نيك نوٹر دو نگا-او، أس سرزمین میں الیسا کال بھیں ہونے ہو انسان اور حیوان دونوں کو ہلاک کریا گا۔ گد ت چندسا و ل میں جو برٹ برٹ بھو پی ل اے أن میں خدا کے اِس فرمان کی سکیل بونی . ایک انگر رز پاوری وئی - ایم -بستن صاحب سے ایک رسام میں جسکا نام نورسور بمجمعس تعدا Four Sore Judgments) عزفی ایل کی اِسی ایت کا ہوالہ دیکراُن کالوں کے بارے میں جو جندسا ول سے پھیل رہے ہیں یہ مکھا: — اً أنباراند من نامُ مور قد ١١- وسمبرسيد ١٩٢٠ع هي جين كے كال كامسھرة ل یہ تایا کہ جسل کے علاقے میں کال میں جرالا اسمی ص کائل سمار سافدلا کھ ہے اور سسمانگ یں بحیس لا کھاور شمسی میں دس لا کھ اور ایک دوسرے علاقے میں پانچ لا کھے۔ یہ کل میر ان ایک کرور دیستنبس لا کار ہونی یہ تبایہ مھی بھی بنہ نہ سے گا کہ اِن بیں سے کیے بھو کے مرکنے بین کے کال سے جھ مہینے بعدروس میں ایسا براکل پراجسکی نظیرونیا میں بانی نہیں بالی ۱۰۰۰ ایسے پیٹر و گراڈیس مررو زایک میزار اومی جوک سے مرتاتھا ( نیڈن المراه ۱۱- جنوری سه ۱۹۳۹ ۱۹) بهر تاریخ کے ایک براے بھاری ہوناک اظارے کو ر سلھ رہے ہیں۔ ایسا تظارہ جو مکاشف کے طور پریان ہر رتاہے کہ برٹی ہلاکت ارہی ہے ( نیڈن ٹاٹر ند۔ ائست سید ۱۹۲۱ء) کنٹر بری کے صدر اسفوف نے یہ کہا کہ و نیا کی تاريخ مين ايسا ينصي و أو عين نه يا خدا- إس كان كے در بعدا، هو ل مر دعورت اور



يكوريه) ين سه ۱۹۰ ني رزي كادورا اللاره

بے اہل کا غمد بن ئے۔ وٹا کٹر بیمنس صاحب نے یہ کمھا کہ لاکارم یہ کال ایسا ہوانیاک ہے کہ انسان کی آاریخ میں ایسے کال کو و کر نہیں آیا ،

اِس طرح ہیں میں سسدہ ۹۲ مویں ایسے ہی کا رفضت بربادی ہیدا کی . دنیا کی سب سے برقمی و با

ندا کی برمی سرا اور اس دو سری سرا و با ہے۔ جنگ عظیم کے بعد ایک برمی و با نازل ہوئی جو اپنی شدت اور و سعت کے لیجا ظاسے اپنی نظیر نہیں رکھنی - عین کرہ ہوا اس بیماری سے ماوٹ ہو گیا - اسکے متعلق مسٹر بینٹن نے یہ مکھا: —

السده ۱۹۱۱ عین ندان الراه اصلی ۱۹۱۰ دسمبرسده ۱۹۱۹ علی کے میدایک نامراکار فے کہا۔ ساٹھ لاکھ آدمی اگر شد باره اختوں کے اندر انھواینز ۱۱ اور نو بیا کی بیماری سے مون کاشکار ہوئے ۔ و بیا کے ہرسک میں تجارت کے کام میں ہر جواقع ہوا اور بیو پارکوشخت نقصان اٹھانے ہڑے ۔ یہ و با جمک عظیم سے پہنچ گنا زیا دہ محسک نابت ہوئی فتی سے دو ہزار میل برے حماز وں میں پہشیدہ طور پر یہ نمروع ہوئی اور کوئی مک نے رہاکہ اس کے بنجے سے بچ جاتا ۔ جنو بی افریقہ بیں اس نے اس تدر جانبین تلف کیں کہ تین جنگوں میں بھی تدف نے ہوئیں۔ ہندوستان بیں چند مسینوں کے اندرانی س الکھ یمنسیس ہزارایک سو تینسیس مو میں و قوع میں آئیں۔ و یہات کے دیہت اس سے اجرائے ۔ آخر کارا موات کا شمارسا ٹھ لاکھ تک بہنچ گیا اور ساری و نیما میں جوب نیں اِس و با کے دار یع سمت ہوئیں اُن کا شمار کم از کم از کم ایک کرور دیمیں الکھ تھا'

اِس انفدوایینر اکی و باہے ہم اتنی دور برے نہیں پطے گئے کہ اُسکی ہونا ک بلاکت کو بعول سکیں۔ اب تبک ہت گھروں میں ایسی جگہ میں کی جون کی برمی ہیں اور اُن کے عزمر و ہواحق اُنکی یاد کرنے ہیں جنکو ناگاہ موت نے آد بو یہ تھا۔ اِس خوف ناک سراکو ہوگ ہت سالوں تک یاد کرتے رہیں گے۔ زبور میں نکھا ہے کہ



ويبوويس بها اراش شافي كي مالت بس

رات کو وشت ہوگی اور اندھیرے میں وب پنلے می اور دو بہر کو بربادی ابس وہ باکس جو فو فناک ون ہو کہ سے موج دہیں اُن کے سے فدانے وعدہ کیا ہے کہ وہ ابس جو فو فناک ون ہو کہ اور اُن کے سے فدانے وعدہ کیا ہے کہ وہ ابس اُن کے سے اُن کے سے 'بوشیدہ بنگ ۱۹ زبور ابس اُن کے سے 'بوشیدہ بنگ ۱۹ زبور کھواسی قسم کے اُن اُنے کے لئے لکھا گیا تھا ،

#### ونیا کاسب سے برا زلاند

رسول نے ہیں سا دیا کہ آسمان اور زین کیرٹ کی طرح برا نے ہوجائیں گے اور باس کی طرح تو اُنہیں تہ کر داریکا اور وہ بدل جا ئیں گے اسم اپنے سارے ول سے یہ مانے ہیں کہ بعو نجہ وں کی براستی شدت اِس د نیا کے برا نے ہونے کا نشان ہے۔ یہ گو یا موت کے و قت سے بیشتر نزع کی سی ماست کا نشان ہے۔ فونن ک روسی اور پہنی کا بوں کے بعد جن کا ہم ذکر کر ہے ایک بیت برا ابھو نجی ل آیا۔ ہم اُسی رسا ہے جسنی کا بوں کے بعد جن کا ہم ذکر کر ہے ایک بیت برا ابھو نجی ل آیا۔ ہم اُسی رسا ہے۔ و قبیاس کرتے ہیں :۔۔

دسرسد ۱۹۲۰ عکو جین بی ایس بعونی ل آیا جس نے ساری و نب کو بلا دیا۔

دب کرم نے بین کا تعدک شی را بھی معلوم نہ بوسکیگا۔ برنے بڑے گاوں اور قسیم بہاڑوں کے گرفے ہے ہو کا قسک شی را بھی معلوم نہ بوسکیگا۔ برنے بڑے گاوں اور قسیم بہاڑوں کے گرفے ہے ہو ، و جونے جو جینی سرکاری رباورٹ اِس واقعہ سے جھ ما ہ جھ نکلی اُس میں و کرتھا (اگرچہ مبالغہ کے ساتھ) کہ دس لاکھہ و تیں بولیں ۔ ویکر مکوں نے ان اموات کا شمار کم از کم دولا کھ بت یا ہے۔ اِس شمار کے مطابق بھی دنیا کی ناریخ میں بربا دی کے لیافہ سے برا ایجا شیا ہے۔ اِس شمار کے مطابق بھی دنیا کی ناریخ میں بربا دی کے لیافہ سے برا ایجا شیا ہے۔ اِس شمار کے مطابق بھی و نیا کی واس میں بربا دی کے لیافہ سے برا ایک علاوہ برباد جو بان میں جو فون ک بعونجال آبا جس نے طرفتہ العین میں لاکھوں انسانوں کو اِس جمیان نانی سے رخصت کر دیا اور ٹو گو اور یو کو با مہ کے آباد شہروں کو با ہ و برباد کر یا ۔ اور لاکھوں کروٹروں کی جانبدا د میں میٹ ہو گئی۔ سدے دے ہو سے سکر

ا (جرانی ۱:۱۱و۱۱)



سد ۱۹۶۳ علی استر شرار می برای بعون بحال آئے جن بین تیرہ اداکھا کیس ہزارجا نیس تعن ہوئیں - اِس شماریس وہ تین لاکھ جانبیں شامل نہیں جو ٹوکیوا ور یاد کو با مرکی بربادی بین یکم ستمبر مسد ۱۹۴۳ و اع کو بلاک ہوئی تھیں ا

## دنیا کی سب سے برمی لرا انی

ایک دوری برقمی سرزاجود نیما برنازل ہونے کو تھی وہ لرائی ہے۔ سیہ ۱۹۱۹ عے شروع کرکے دس سل میں اِس بینسین گوئی کی برقمی تکمیل فہور میں آئی ۔ بس کا کدو کر دنیا کی تاریخ میں ہوا۔ نہوار کی اِس سخت سرزا کے بارے میں ہم دہ فیصل بیمان نقل کرتے ہیں جو مسٹر ہو پر نے مکھا ہے ،

"American Edition of the Encyclopedia Britannica"

جوسوانح عمری اُنہوں نے سبہ ۱۹۰۱ء سے بیشتر مکھی جسکو بہت لوگ پر مصلے ہی مورخ ہینری اید مزے یہ نکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ زون نہ ول کی تبد ایسی ترقی کررہی ہے اور انیسی طافت تنا ہر کررہی ہے جس سے عنن وہی لوا نمن حطرے میں پر ما ایس کے جن کی وہ ندمت کرنا پاستی ہے۔ سدا ۱۹۶۱ء سدا ۱۹۶۱ء کے وس سانوں سے یہ نابت کرویا کہ سے میں یہ خطرہ انسابرا اتھا۔یہ یا ملکیر جنگ سب بسکوں سے زیادہ معامک تھی کے ویکہ ہلاکت کے مقاصد کے ہے ۔ زیادہ خافت اِستعمال يں الاسكنى تنمى - إس عالمئير جنگ ميں جانوں كا جسفدر تفصان ہوا وہ عبرت انگير ہے۔ ایک سوسا و ساسے زیاد وعرصے میں ہلی را ائیوں میں جہنی برانیں تبلغت ہوئی تعلیں أن سے نہیں زیادہ اِس جمک بیں موس ہوئیں - بھاری نویس ایسی برای جو بسے واب و نیال میں بھی نہ الی تعیں۔ و دالیہی عافت کامبھمو عہ تعیس جن کی توت کو بحال راُھے کے لیے تو مون کو جسے اُلامکان کوشش کرنی برٹمی - جمہ س سےجو مردا ور توت لی سکتی تھی و د حاصل کی کئی تا کہ میدان جنگ ہیں جو فو جیس تھیں وہ بھیگی ہے حملہ کر سكير اوريه تعجب كي مات نبيل كرجب إس برئے بيمائے بروہ فوجيں ايس بين



ا ممکر الیں تو متیبجہ بھی ایسا نکار جسکی نظیر نہیں ہتی .... ... سر

سارے مکوں کے لئے ، خراب ت جسک کی میر ان

سدہ ۱۹۱۱ء عصصد ۱۹۱۸ء کی اگر پینٹسنوں اور بربادی کو جھوٹر اجائے آورس جنگ عظیم کاخرین اُن سب رٹائیوں کے خربی سے جو سدہ ۹۵ اعصے بیکر سید ۱۹۱۰ء تیک ہوئیں ساڈرھے آئے گناتھا۔

و نیانے اِس ارائی پر کیا خرج کیا

سده ۹ ما اعتصده ۱۹ اعتک ۱۰۰۰۰۰ ۳۵ مهروند ۴ ما بر همی ار ۴ ایبال جو ۲۰ اسال کے عرصے میں ہوئیں -

سد ۱۹۱۱ عصصد ۱۹۱۱ عنی مسد ۳۵۱ م ۱۹۱۱ عنی مسد ۳۱ م ۱۹۱۱ عصصد ۱۹۱۱ عنی مسد ۳۵ م ۱۹۱۱ عنی علی مسد ۳۵ م ۱۹۱۹ عنی مست ۱۹۱۹ عنی مسد ۳۵ م ۱۹۱۹ عنی مست ۱۹۱۹ عنی مسید و ۱۹۱۹ عنی ۱۹۱۹ عنی ۱۹۱۹ میل و افغالب کے جنگ جمی داخل جست ۱۹ و را تر می و را نسیسی افعالب کے جنگ جمی داخل جست و و را تبوین کے جنگ جمی داخل جست ۱۹۱۸ و را تر تبوین کی جنگ میسید و کی جنگ می را تبوین کی جنگ و را نسر اور بر نسب کی جنگ و را نسر اور بر نسب کی جنگ و را نسر اور بر نسب کی جنگ و رو س اور برای کے جنگ و بین و رب بان کی جنگ و برای اور برای کی جنگ و برای اور برای کی جنگ و برای برای و ند تب دوسویس گذاشی و بینی ۹ کورب بوند تند و دس الا نور برای و ند تند و برای الا که کورب بوند تند و دسویس گذاشی و بینی ۹ کورب بوند تند و دس الا که کورب بوند تند و دسویس گذاشی و بینی ۹ کورب بوند تند و دسویس گذاشی و بینی ۹ کورب بوند تند و دسویس گذاشی و بینی ۹ کورب بوند تند و دسویس می می می و عنی تو و می دولت سید بینی و بینی و می دولت سید بینی و بینی و می دولت سید بینی و بینی و بینی و می دولت سید بینی و بینی و می دولت سید بینی و بینی و بینی و می دولت سید بینی و بینی و

. ٩ ـ اء سے ١٩ ١ء تک ساٹھ لاکھ ١١ ٩ ١ء سے ١٩ ١ء تک ایک کروڑ ۔



تدور مرا الوقال كى و يد ي و حر ناك العيمان ١٠٤٤ م كاللمار



سخيل المني دولت جمع كر را إب

باب١٨

# موجوده زمان كيحالات فيحنى

دو نر مین پر .... نشان ہو نگے ''

آسمان یں جو ناص نشان ہونگے جن سے آخری ایام کا آغاز ہوگا اور جو کلیسیا کو خداوند کی آ مدکے سے بیدار کریں گے اُن کے بعد ہمارے نجات دہندہ کی نبوت یں ونیا کی اُن فاص حاشوں کا داکر ہوا جو فدا کے روز عظیم کے آنے تک رہیں گی .

''سورج اور چانداور ستاروں یں نشان ظاہر ہونگے اور نرین پر قوموں کو تنگیف ہوگی۔ کیونکہ وہ سمندر اور اُسکی امروں کے شور سے تعبرا بنا ایس گی ۔ اور دار کے مارے اور نرین پر آنے والی بلا وُنکی راہ دیکھتے دیکھتے او گوں کی عان یں جان نہ رہیگی اس لئے کہ آسمان کی آو تیں بال بی جائیں گی ۔ اس و قت ہوگ ایس آ دم کو تدرت



Changing or or can

اور برئے جلال کے ساتھ با دل میں آئے دیکھیں گے'' ا جن واقعات کے ظاہر ہونے کا ذکر اِس بیشین گوئی میں پایاب تا ہے اور جن کے ذریعہ قومونکی مصیبت اور پریشانی برٹھے می وہ حسب ذیل ہیں:— ا - پولیٹکل ہے چینی - قومونکا مسلح ہونا

آسمان میں نشانات کے خانہر ہونے کے بعد نومی او وا عزمیاں اور بوروپ یں اسمان میں نشانات کے خانہر ہونے کے بعد نومی او وا عزمیاں اور بوروپ یں احریفانہ کوششیں شروع ہو جائیں گی اور جن کے باعث تو میں مسلح ہونے نگیں گی امسلح ہونے کی موجودہ سرکشی کا آنا زسمہ ، ۱۸۳ اعتصاب ۱۸۳ اعتمال میں ہوا۔ زمین کی معد نیات اور آدمی کی آوٹ ابجادوا خنراع کو ٹرقی ہوئی تا کہ جنگ کے سے السے اعلیٰ درجہ کی تیاری ہوجو کبھی سنسے میں بھی نہ آئی تھی۔ یوایل بنی نے اِن حالات کا ذکر مفصد دیاں افد فایس کیا جو آخری دلؤل میں ہونگے:

الم توموں کے درمیدان اِس بات کی من دی گرو - ارا آئی کی تیاری گرو به دروں کو برانگیفت کرو - بنگی جوان حاضر ہوں - وہ چڑا ٹی کریں ایسے بل کی بھا وں کو بیٹ کر تھو اریس بناؤ اور بنسؤ وں کو بیٹ کر بھا ہے - کم ور کسے کہیں زور آور ہوں - کر تھو اریس بناؤ اور بنسؤ وں جھر تھو جو فی اے قد او ند ایسے بہا دروں کو وہاں اسلام دروں کو وہاں بھیج دے - تو میں برانگیست ہوں اور یہو سفط کی و دی میں آئیں - کیونکو سے قوموں کی عدا من کرونگا '' م

ایک دو سری بیشین گوئی بس ذکرے کہ اوگ "صلع وسد منی "کے آوازے کسیل کے اورجو سجو ساتھ کا اورجو سجو ساتھ کا اورجو سجو ساتھ کا اورجو سجو ساتھ کے اور کا وقت نزدیک آتاجا کی بہت وگ یہ کا درجے ہونگے کہ مناوروں کو بیٹ کربل کے بھل بناؤ اور کہ آویس جنگ کو ترک کریس کی سامیکن دراصل می ست خصر ناک اور جنگ جو ہوگی چنا نجر بوجن مارون نے آناج می دانوں کے

( وقد ا عند معد عند ) ا ( وايل عند ٩ عد ١) ا ( - سيده ١٦ عند ١ مند ١٠ عند ١٠ ا

بارے سیہ ویکھا: —

المر المورون كو نعد، آیا اور تیر النفس نازل ہوا اور وہ وقت آپنجا ہے كا مردونكا الفد ف كيا ہو كا اور آن جھوئے مردونكا الفد ف كيا ہو كا اور تير كے الدے نبيوں اور الدہ فدسوں اور اُن جھوئے بردوں كو جو تيرے نام سے دار نے ہيں جرد باجا ہے اور اربین کے تباہ كرفے و اوں كو تباہ كيا جائے .

۔ تو موں کی جو عالت نفر ارہی ہے اس سے اخرکے قریب ہونے کا اعلان ہوتا ہے .



نقاب جولرا نی کے وقت ٹر ہریلی گیس سے
یخے کے لیے استعمال کی جاتی ہے
یے استعمال کی جاتی ہے
ہے۔ تمدنی ونیا میں نشان

اِن آنحری دنوں کے بارہ میں نظاعید نامے کی بیٹیین کو ٹی میں۔ مکھ ہے:۔

انعری زیانے میں برے دن آئیں گئے۔ کیونکہ ادمی ہو دعرض زر دوست شیحی باز مغرور بدگرو۔ اس باپ کے نافر ان - ناشکر - ناباک طبعی محبت سے

قانی - سنگ دل آمت گانے والے - بے ضبطہ - تند مرزاج - نیکی کے دشمن - دغاماز والی میں میں کرنے والے - ندا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے الانگے '' ا

'' یہ برے دن '' پہنچے میں۔ ایسی نہ ست پہنے کبھی نہ تھی۔ جہان کو عیش و عشہ ت کے '' پہنچھے دیوانہ جو گیا ہے ،

ایک فرانسیسی انبیار کے مریر (M. Courte) نے یہ کس کہ عیش وعشرت کے سے مین پہلے جزبت ہے لگام ہوئے ہیں۔ یہ افد ظائس نے حنگ عظیم کے ٹروع ہونے سے عین پہلے لکھے تھے اور اِس وجہ سے موجودہ سوسائٹی میں خو فناک خرابیاں داخل ہو گئی ہیں اِن افد ظ کے ساقد اُس نے یہ بھی بیبان کیا کہ روب ہی تلاش بلا امتیا زمالزونا جائز وسائل دوسائل میں علاوہ اُس نے یہ بھی لکھا:۔۔

'' بہی وہ سو داہے جسے دستکار۔ بیو پاری اور مرن آتوام بار باراُسی یقین اور '' بہی نہو توں کے ساتھ بار بار بیش کرتے رہتے ہیں''

> دو یہ وہی سرہے اور ویسا ہی ملیجہ ہے "

ته نی اور بر به برگاری کے عامی سب سے اعلیٰ خدمت انسان کی کرر ہے ہیں لیکن جب و تدہ و انسان کی کرر ہے ہیں لیکن جب و تدہ و امید مسیح ہے یعنی الہا نبحت د وخد و آخری وطومت کی احمیت کی احمیت کی احمیت کی احمیت کے گن و تک احمیت کی وجہ ہے اس کے وہ سبھوں کو بحد ناچ جنا ہے ۔ بیکن او دھر یہ جب نہ جو ابدی مناہے ۔ بیکن او دھر یہ جب ن ہے جو بدی مفہ و کی حرف سے زیادہ نریادہ ما پرواہ : و تاہے - مسیح کی جوت میں اس کا یوں ذکر ہوا : -

"بیس زح نے دنوں میں ہو۔ ویس ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہو گا کیونکہ جس طرح طونوں سے بیسے کے رؤں میں ۔ اُل کھاتے ہیں اوراُن میں بیاہ شادی

ا ( المستحبس ١٠ ا اسه ١٠)

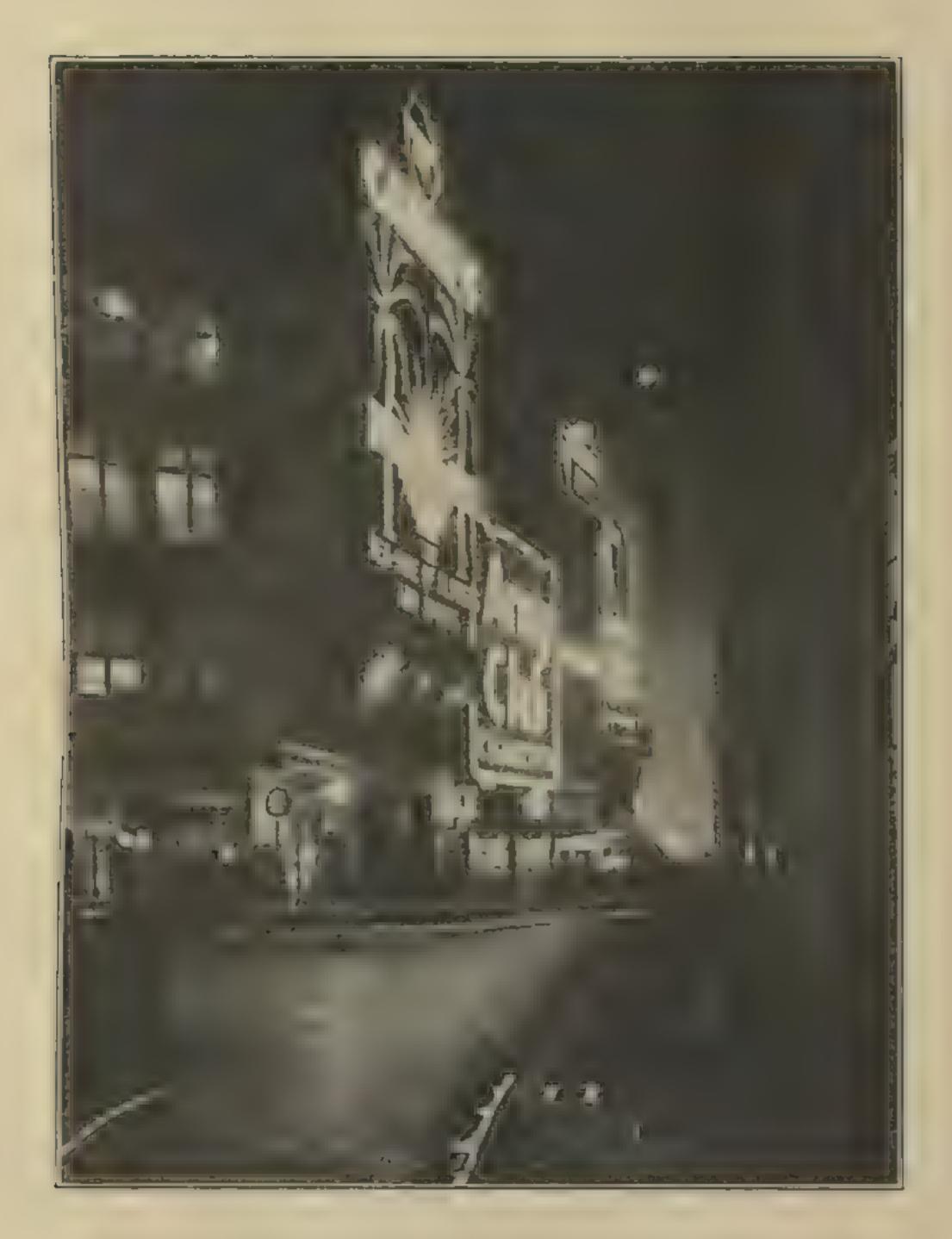

عیش و عشرت کے لئے بام کلانہ جستبو رات کی زند می وعارے شہروں میں ایسی ذالیل ہے بیسی سدوم اور عمورہ تدیم شہروں کی تھی جبکو اُنکی شرارت کی وجہ سے فدانے تب ہ کر دیا تھا

اور جب تک طونان آکرائن سب کو نوح کشنی میں داخل ہوا۔ اور جب تک طونان آکرائن سب کو بہانہ لے گیااُن کو خبر نہ ہوئی۔ اِسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا' ا آج بھی او عانسان پر نظر دال کے کون یہ ۔ نقین نہ کر گا کہ کناب مقدس پوری ہورہی ہے دنیا کی طرف سیلاب بہ رہا ہے اور وگ فداسے دور ہور سے ہیں لیکن ہم کو یہ شام بلا ہے کہ جا گئے رہیں اور دعامانگیس قاکر ایس نہ ہوکر وہ دن آجا ہے اور ہم سیار نہ ہوں ،



سٹر، ایسک کے دوران ہیں ہو جس کے سپ ہی یمک گروہ کو جہتے وہ مکیلئے کی کوشش کررہ ہے ہیں تا کہ اسے منتشر کر دیس کوشش کررہ ہے ہیں تا کہ اسے منتشر کر دیس سا۔ حرفی و سیاییں نشان

قوموں کی مصعبت اور گھبرا ہٹ یں دنیا کی موج دہ عرفتی حالت بھی حصہ لے رہی ہے نبوت کے کدم یں فداوند فے مدتوں ہے اِن حالات کی خبردی تھی تا کہ لا پرواہ دولتمندوں کو آمگاہی دے اور مرز دوروں اور نویبوں کو آمگاہی دے کہ وہ دنیاوی باتوں کے جھکڑوں یں نہ پھنسیں کیونکہ عدالت کرنے والا دروازے تک

ا (متى ٢٣:٤٣ سے ٣٩)



المحال در او در او دو اراور

آپہنچاہے۔ آپ معلوم کر نینٹے کہ اِس بہوت میں انھری دن کے حالات کا د کر ہے۔ اے ووسمندو و راسهواوم اپنی مسيدوں برجو اے والي بير روواور واويلا روتهه را ال بگر گیا اور تهه ری اوشه کول کو کیٹراکھا گیا۔ تهها رے۔ وہے جاندی کو زنگ لگ گیااورود زنگ م برگوابی دیگااور اگ کی حرح تهرراگوشت کی این ک م نے اخیر زیاہے یں خرا انہ حمع کیاہے ۔ ویکھوجن مرزوروں سے توں رے کھیت كاف أن كى وه مرزورى جوتمت دنه كرك ركد بهدورى بلالى ب اور العمل كاشے وا بول کی فریا درب الا فواج کے کا نوں نک پہنچ کئی ہے۔ ہم نے زبین پر پیش و عشہ ت کی اورمزے ارائے مے اپنے ورل کو وزیح کے دن موٹانازہ کیا مے اسب ز سخص کو تنبورو ارتصهرایا اور اتل کیا۔ وہ تمهمارا مقابد ہمیں کریّا۔ پس اے بھا ہو غداوند کی امدیک صبر کرو - دیکھو کسان زین کی فیمتی پیداوار کے انتظ رہیں سلے اور چھنے مین کے برسے تک صبر کرتارہ تا ہے - م بھی صبر کرو اور ایسے ورن کو منسوط ر علو کہونکہ نداوند کی ایر فر سب ہے۔اے بعائیو ایک دو ہرے کی شکایت نہ کرو تا كه م سنرانه ياؤ - ديه عوصيف ورواز ير عرام ا اِس امر کی دلیل و بنے کی ضرورت نہیں کہ جن امور کا ذکر اِس نبوت یں ہوا

اِس امری دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ جن امور کا ذکر اِس نہوت یں ہوا آج وہ دنیایں بھیل رہے ہیں اور پریشانی بیدا کررہ ہیں۔ ہم صرف دو بیانات کا اِقتباس کر سنگے جو لیے آدمیوں کے ہیں جو ہے بینی بھیلا نے والے نہ سے اسکہ جو سنجید می سے زرانے کے نشانات پر پورے اور سے غور کررہ ہے تھے۔ مرجوم لارو آو بری یا (Sir John Lubbock) نے جندسال گزرے یہ شحر پر کیا:

(Review of Internationalism) ''یورب کا مز جب مسیحی نہیں بلکہ وہ جنگ کے دریا کا برست رہے ہیں بلکہ وہ جنگ کے دریا کا برست رہے ۔ ۔۔۔۔ اگر کچھ چارہ نہ کیا گیا تو یورب کے غریبوں کی حالت بدسے بدتر ہوتی جائے گی جمیں آنکھیں بند کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ شاید یہ اِنقلاب بدسے بدتر ہوتی جائے گی جمیں آنکھیں بند کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ شاید یہ اِنقلاب

ا ( معقوب ۱: ۱ ہے ۹ )

ا بعد واقع نه ہوا ور نه شاید ہمارے زمانے ہیں۔ لیکن یہ واقع فمرور ہوگا۔ بیسے موت یقینی اے ایسے ہی یہ گولا ہسے مگاجس کی نظیر و سایس ہائی نہ جائے می

و ایمایس ہے بینی اور اِس کی اشاعت کے ہت بعد بر مصنے کے بارے میں ایک صاحب

-- (Mr Frederick Townsend Martin of New York) بوں تحریر کیا:-

بچاس سال پہلے مشکل سے کوئی آواز منا نفت میں افغتی تعی ۔ کیونکہ کوئی فاص
اسی بات نہ تعی جس کی منالفت ہیں صدا باند کی باتی ۔ بچبس سال گرزرے منالفت
کی اواز صاف اور صریح سنیے ہیں آنے گی اور ہم اِسکا مطلب سمجھے تھے دس سال کا عصد گرزرا اِس منی افت کا اِظمار در جنوں ہفتہ وار جباروں ہیں ہونے ہے۔ بئن
اج اِس کی اِنساعت نہ مینکٹروں یا ہزاروں کیا بول ، رسوں اور انجب روں ہیں ہو رہی ہے بلکہ لاکھوں ہیں ،

اِس منی نفت کی انساعت کے لیے روز انہ انبیار منحقوص ایس اور صاف طور سے
وہ اِس کو پیش کررہ ہے ہیں۔ کیونکہ وہ اِسی مقصد کے سے شایع ہوئے ہیں۔ اِس کام
کے لیے رسالے ہیں اور ہزاروں لا کھوں ہفنہ وارا خبار ہیں اسقد راز میچرکو دیکھ کر شاید
کوئی اَ حمق ہی ہو مح جو اِس کو نظر مقارت سے دیکھے،

ہم ہیں سے ہزاروں جویہ آگ ہی دے رہے ہیں شاید ہوگ اسے نظر انداز کردیں شایدیہ فضول خرچی جاری رہے اور شایدیہ عیاشی اور شراب خوری دیر تک۔ تائم رہے اور ظالم ہانکوں کے ظلم کے نظے غریب بسے جلئے جائیں اور موت کے یہ ناج جاری رہیں جب تک کہ سوسا ٹشی کی کہ نی نہ نوٹ جائے تب ہاتال کاوسوویس آئش فشاں ہمار وہ لاوا اُجھال پھینے گاجس سے تباہی اور ہلا کت جاروں طرف ناز رہوگی وہ لاوا اُجھال پھینے گاجس سے تباہی اور ہلا کت جاروں طرف ناز رہوگی وہ لاوا اُجھال پھینے گاجس سے تباہی اور ہلا کت جاروں طرف ناز رہوگی راہ دیکھنے دوگونکی جان میں جان نے رہے گی " بکن جب فوموں کی یہ مصیبت اور ہر شانی دیکھنے نوگونکی جان میں جان نے رہے گی " بکن جب فوموں کی یہ مصیبت اور ہر شانی

برنسے کی تب نداوندیہ بنحد ۔ تعین دلانے والا بہنعام جمیعے گاکہ مسیح جلد آکر اِس گناہ اور جھکڑے کی حکومت کو ختم کر یلا۔ وہ پہ متاہے کہ اُسکے فرزندا بنجیل کی روشنی کو روٹس رکھیں اور اُسکے آنے کے لیے صبرسے اِنتظار کریں ا س-برمی تبلیغی (مشنری) تبحریک

جب جهارے نبحات دہندہ نے اپنی دوسری آمد کے نشان بتائے تو اُن یں سے جہان بیں بشائے اور کی ل ملمریا۔ آخر کے نز دیک پنجے کا یہ فرمت افرانسان اوراس دکھی دنیایں امید کا درنشاں جعندا انعا اُس فے یہ فرمایا:—

'بادندہ ہت کی اس فوشخیری کی مزادی تمام دنیہ میں ہوگی ناکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہو۔ اور اُس و قت فائد ہوگا " ا آخرے بمیشتر انبحیل کانور زبین کے جر تاریک گوشے میں ہمک جائیگا، می بہوت کے مقینی کام کے مطابق جب احری دن شروع ہوئے ۔ یعنی '' آخر کاو آت " تو زبانہ حال کے مشنوں کی زبر دست شحریک بربا ہوئی جو آخری صدی کا ایک نمایاں فاصر ہے۔ اِس وا مدصدی کے جند نمایاں واقعات ذیل میں درج کئے گئے ہیں :۔۔

سد ۱۸۰۰ می غیر ملی مشنری سوسالنیون کا شمار صرف سات تھا۔ سد ۱۹۰۰ میں اُن کاشمار بانج سونک پہنچ گیا،

سد ، ، ، ، امیں پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں کے ممبروں کا شمارے ہزارتھ سد ، ، ۹ ایس عشاہے رہانی کے شرکا کاشمار ۱۵ لاکھ ہوگیا ،

سه ۱۸ می سات سوسا نثیوں کی آلدنی وس مزار پوند تھی لیکن

سد ۱۹۰۰ میں ۳۰ لاکھ پوند نک پہنچ گئی ، سد ۱۸۰۰ میں غیر مسیحی ممالک میں پرونسٹنٹ کلیسیا ڈی کے متعلقیں

۱ (متی ۲۳: ۱۳)





دفید ب نوح کے طونون کے وقت واگ جماہ ہوئے ابساسی اِبن اوم کا آناہوگا ... پس جائے رہو کیونکہ تم نہیں جانے کہ کس دن تمہارا فداوند آئیگا (متی ۱۹۶۲)

کررہے ہیں اور اُن کے ساقد کئی ہزار دیسی بیشر اور دوگار کام کررہے ہیں ب یہ نبوت ہیں ری آنکھوں کے سائٹ ہوری ہور ہی ہے۔ مسیح نے یہ بیشین گوئی نہ کی تھی کردنیا کے سارے اوگ مسیحی ہوج اُمیں گے۔ بسکہ یہ کردنیا کے سارے اوگوں کو انبچیل سنائی جا نبرگی - اور جب ساری دنیا کے وگ اِس بادشہ ہت کی انبچیل سن بھیں گے۔ نب آخر ہوگی، ایک دوسری بیشین گونی لیجے اس سے ظاہرہ کہ اِس عائمگیر مشنری سحریک کے آخرندا وند کی امد کی تیاری کے لئے انجیل کا خاص بینعام سنایا جا ابیکا جس میں سارے لوگوں کو یہ دعوت دی جا نیمگی کہ خدا کی عبدات کرواور اُسکے تکہوں کو یانو اور اُن کو آمگا ہی دی جا نیمگی کہ خدا کی عبدات کرواور اُسکے تکہوں کو یانو اور اُن کو آمگا ہی دی جانے گی کہ آدمیوں کی اُن روائتوں پر نہ جلیں جو خدا کے اور اُن کو باطل شمہراتی ہیں وہ کام کو باطل شمہراتی ہیں وہ کو باطل شمہراتی ہیں وہ کام کو باطل شمہراتی ہیں وہ کام کو باطل شمہراتی ہیں وہ کو باطل شمہراتی ہیں وہ کو باطل شمہراتی ہیں وہ کام کو باطل شمہراتی ہیں وہ کو باطل شمہراتی ہوں وہ کو باطل شمہراتی ہیں وہ کو باطل شمہراتی ہوں کو باطل سے کام کو باطل شمہراتی ہوں کو باطل سے کو باطل شمہراتی ہوں کو باطل شمہراتی ہوں کو باطل سے کو

اِس بشت کے بر باہونے کے ساتھ ہی یہ بسخام بھی آبنیجا - اور آمر کے بنے والوں کی شحر بک بر پاہوئی جس نے اِس بیغام کو اُسی طرح سنانا شروع کی جیسا کہ بیوت بیں ذکر تھا۔ '' فداسے دررو اور اُسکی تجید کرو کیونکہ اُسکی عدات کاو قت آبنیجا ہے '' ۲ اور اب یہ شحر بک بہت جد جد ہر ایک قوم قبید زبان اور امت تک پہنچ رہی ہے ۔ بوخنا بہی نے بشم کے جو یرے بی یہ بیغام سندور اور جب اُسکا نعرہ ساری قوموں تک پہنچ گیا تو اُس نے مسیح کو اسمان کے اور جب اُسکا نعرہ ساری قوموں تک پہنچ گیا تو اُس نے مسیح کو اسمان کے برون کے ساتھ آنے دیکھا تا کہ زمین کی فصل کو کائے ،

عین درو ازے پر

آخری دنوں کے خاص نسانوں کے شروع ہونے کے بارے بر مسیح نے فرمایا
"جب یہ باتیں ہونے لگیں توسیدھے ہو کر سراو پر اُٹھا نا اس لیے کہ تمہماری مخلسی
نز دیک ہے "م

میکن اس و قت کے بارے میں جب یہ نشان پورے ہونگے یا ہو رہے ہونگے نجات دہندہ سے یہ کہا:—

''اب انجیر کے درخت سے ایک سٹیل سیکھو۔جونسی اُس کی ڈالی زم ہوتی اور بنتے ہوکہ گر می زویک سے ۔اسی طرح جب تم اِن سب بانوں کے دیکھو تو ہوکہ کر می زویک ہے ۔اسی طرح جب تم اِن سب بانوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزویک سک دروا 'رے برہے۔ میں تم سے سے گہتا ہوں کہ

ا (مكاشفه ۱: ۱ سے ۱۲) - (مكاشفه ١: ١١) ا (نوق ۱ ا ۲ ، ۱۲)

جب نک یہ سب باتیں نہ ہولیں یہ نسل ہر گرنته م نہ ہو می ۔ آسمان اور زربین ٹل مالیں کے لیکن میری باتیں ہر گرننہ قلبس می '' ا

اس بشت میں جم یہ سب باتیں و بکھنے ہیں - جمارے لئے یہ سب نشان ظاہر بوئے ہیں جم اِس کلام سے جو نئے گانہیں یہ جانئے ہیں کہ آخر کاروہ بشت بیدا ہو گئی ہے جو نجات دہندہ کو ہڑئی تدرت اور جلال سے آتا دیکھے گی '' اُس دن اور گھر می کی بایت کوئی نہیں جانتا ۔ لیکن جم اتنا جان سکتے ہیں کہ وہ نزدیک بسکہ دروازہ پر بے وہ دن جس کے لئے خدا کے مقدس وگ سارے زیانوں میں اُ مید کرنے آئے۔

ا (متی ۲۳:۲۳ سے ۳۵)



سيطان اور أملى وى كاند يرون كى ياست كى بعد باكستر براءى كد

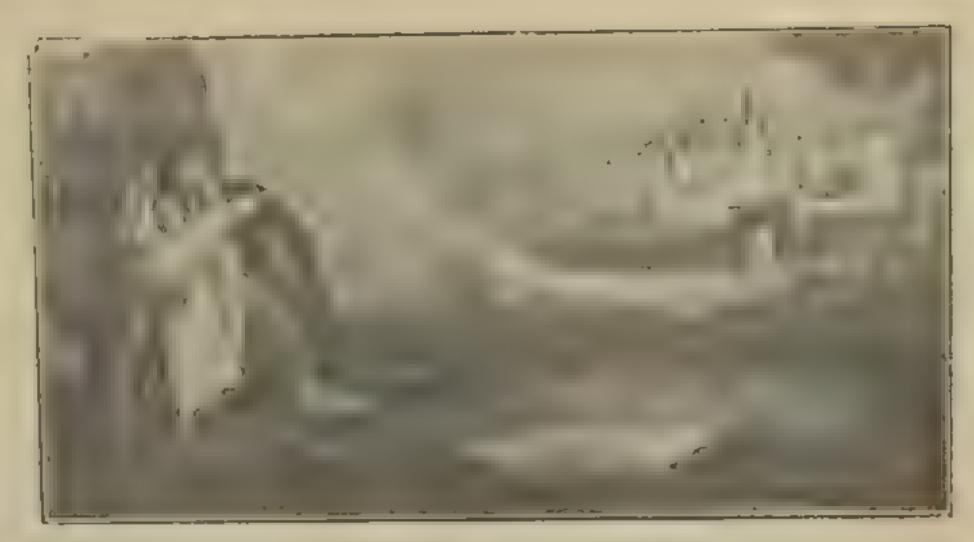

حفه سه جبر ایبل او حن بهی ایسا کو پروشهم و کھار ہے ایس

19 - 4

## آسن و کی بین گوئیاں

مسیح کی د و سری آمد

''دورس باربغیر گذاہ کے نبحات کے سے اُن کو دکھنا کی دیجواُ سکی راہ دیکھتے ہیں ''ا مسیح کی یہ دو سری آ میں آمد کی طرح شروع سے بیٹسین گوئیوں میں مذکو رہے ، اُس کی آمد کا وعدہ

جب شروع میں دنیما پر بدی براطیعے نکی تو ندائے آدمیوں کے ماس یہ بینغام بھیہی کر مسیح کی بدانی آمر - گندہ کے نتیج کو ختم کر دیائی :—

" دنوک نے بھی جو آ دم ہے ساتویس ہشت میں تھا یہ ببنسین گولی کی تھی کہ دیا ہو فد ونداہت لا کھوں مقد سوں کے ساتھ یا- تا کہ سب آ دمیوں کا اضاف کرے " تا مسیح کی آمد کاوعدہ آن لوگوں کی امبدتھی جو قدیم زوق سیں فدا کاع تون

ا (عرانی ۲:۹) ۲ ( بهوداه ۱، و ۱۵)

رکھے تھے۔ قدیم زمانے کے ایل شخص ایوب نامی نے بہت تکلیفیں سہیں اور جب سخت سخت سکی سے بہت تکلیفیں سہیں اور جب سخت سخت سخت سکی میں ہوئی سخت سخت سخت کی گھرٹی آئی تو وہ فدا کے اِس وعدے پر تو کل رکھتا تھا۔ اِس تو کل فی اُن کی ایوسی سے بحالیا: —

''مجھ کو۔نفین ہے کہ میرا ندیہ دیسے والازندہ ہے ۔اور و ہ روز انح 'ربین پر اٹھ کھر' ا ہو گا ...اُسے میں اپنے نے اور معمونا کا اورمیری ہی آلکھیں دیلجیر کی نہ کہ رساکا ہے کی ''ا و بعد رمامے کے نبی بھی لگا تارأس المرکے جلال کا پر جد کرنے رہے اورجو ماجرے أس سے بسے و فوع میں اسے کو مصا انکابھی و کر کیا اور بتیا کہ اُسٹ کے نیار ہو نہا ہے: -'' اے پروشکم بیں نے تیری دیوا رو ں پر نگیبان مشھائے ہیں وہ سارے دن اور ساری رات جھی جب نہ رہیں گے ..... دیکھ فداوند د یا کی سرحدوں تک من دی كرتا ہے كەصيمون كى بينى كوكمو ديكھ نيرانجات دينے والا اماہے - دينھ أسكا اج أسكے سقد اور أسكا كام أسك الحيرة "٢٠ أسلى الدكاريندم دنيه كي عدول تك سنياجاتا ہے کیونکہ یہ برئی وشی کی وش خبری ہے - برایک ادمی کے سے جواسے فبول کر گا۔ صلیب پر چرانتے سے بیشتر انوی رت بہ وہ اپنے نساگر دوں کے ساتھ تھا۔ اور اُس کا ول نہا ست عملین تھا۔ کیونکہ جم سب کی بدکاریاں اُس پرازدی جانے کو تھیں ۔ مسیع ہے اپسے شاگر دوں کو نسلی دیسے کی خاطرا پنی امر تالی کا داکر کیا جبکہ وہ اُن کو گذہوں اور مصیبت سے محفوظ رہنے کے سے ایسے ساتھ اسمان پر سے یہ این ا اسے ہے

'' مہارا دل نہ گھبرائے م خدا ہرا میان لاتے ہو۔ مجھ ہر بھی ایمان رکھو۔ میرے باب کے گھریں ہت مکان ہیں آڑنہ ہوتے تویس مم کو کرد شریت میں تا ہوں تا کرتمہ رے لئے بگریں رکروں تویس ہو آؤنگا اور تمہ رے لئے بگریں رکروں تویس ہو آؤنگا اور تمہ بوں تم بھی ہو'' م

ا (ايوب ١١:١٩) ٢ (يسمين ١٥ ٢ ١ ١١) ٣ (يوشا ١١:١ سے١)

#### اُس کے آئے کاطریقہ

مسیح کی آمد نانی ساری دنیا پرظام ہوجائیگی ۔ اِس میں کوئی بات پوشیدہ نہو می۔ بن نبحہ مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے ''دیکھووہ با دیوں کے ساقہ آنا ہے اور ہرایک آنکھ اُسکودیکھے می '' ا

مسیح نے فود اپنے شاگر دوں پر یہ ظاہر کیا تھا کہ اُسکی آ یہ سب پر آشکارا ہو گی اُن نہیں ہے جی پورب سے کو ندکر پہوم نک دکھائی دیتی ہے ۔ ویسے ہی اِبن آ دم کا آنا ہوگا '۔ ، ''۔ سب اِبن آ دم کو با دول یں بڑی تدرت اور بلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے " س آسمان کھل جا ئیس گے اور زمین کا نب جا ئیگی اور ایساجلال ظاہر ہوگا۔ یہ انسان فانی کی آنکھوں نے بہمی نہیں دیکھ ۔ جبکہ بادشا ہوں کا بادشاہ اور فداوندوں کا فداوند آئیگا۔ جب مخلسی یافتہ اسے جلال یں آتا دیکہ سے آو انکی فداوندوں کا فداوند ہے جہ اُسکی یافتہ اسے جلال یں آتا دیکہ سے تھے اور فرم ہونگے " ہم اُسکی بیت سے فوش وخرم ہونگے " ہم

ایکن وہ ون نے صرف اور کا ون ہوگا بنکہ ناریکی کا دن بھی۔ جونوگ بیار بہیں اور جنہوں نے بویہ نہیں کی وہ معلوم کریس کے کہ اب صدسے زیادہ دیر ہو انہی کہ ہم نے مسیح کی معافی اور محبت اور قربانی کو رد کر دیا۔ یہی ایک واحدو سید تھا جس کے ذریعے اِس بادشاہ کی آ دکے وقت الاقت کے سے تیار ہو سکتے تھے جس کے سامنے کوئی اور جو گناہ کھر انہیں رہ سکتا۔ رسول نے یہ کہا تھا ہر ایک آئے ہو اُسکو دیکھے می اور جو گئے تیار نہونگے اُنے خوف کا بیان اُس نے کیا ،

''اور زمین کے بادشہ اور میراور فوجی سردارا ور مالدارا ورزور آورا ورتهام نلام اور آزا دہا ٹروں کے نماروں اور چشانوں میں جا چھتے اور پیاٹروں اور چشانوں ا (مکاشفہ انے) ۲ (متی ۲۲ میل سرار مرتس سان ۲۱) میر (بسعیہ ۵ ۹:۲۹) سے سے سے بھی ہو رگر پر اور ہیں اسکی نظرے جو شحت پر بیٹھیں ہوا ہے اور برے کے نفاب سے جمعی و کیون تھیرسکت ہے ''ا نفاب سے جمعی و کیونکہ اُسٹے نفاب کاروز عفیم آپنیجا اب کون تھیرسکت ہے ''ا اُس روز عفیم کے تنارے سے بیرون از قیاس ہی کی سمجھنا نمایت مشکل ہے کہ وہ وقت فی الحقیقت ہمارے سامنے ہے و

أس كے آئے كامعصد

کناب مقدس بیر مسیم کی مرتالی کابیان وضاحت سے ہوا ہے اوراُس روز عصیم کے ماج وں کو بھی واقع کر دیا ہے۔ سارے زیاوں میں ندا کے فرزندوں کی یہ أمبه گاہ رہی ہے کیونکہ اُس و قت ابدی زند کی کا امد م اُن کو ملے کا جب مسیح پر ایمان ر بھے کے باعث پولس رسوں ماراجہ نے کو تعا و اُس نے یہ مکھا:--ہیں اب فریان ہو رہا ہوں میرے کو چ کا وقت ایسپی ہے۔ میں اجھی کے سنی ار جا میں سے دوار کو جم کر سا۔ میں نے ایمان و محقوق ربطا ہے۔ افتدہ کے تامیرے واست راست بازی کاوه تاج رکد جواہ جو مادل مندنت بعنی نداوند مجھے اُس دن دیکا اورصرف مجھے ہی ہیں۔ سکہ اُن سب کو بھی جواسکے تنہور کے آرزومند ہوں ہو مسیح کی ایرٹانی بحات کی بھویر کی سبسے بدند چونی ہے۔ اُس و امت تک خدا ے فرزند ابدی سمصت میں داخل نے جوں کے بیکن اُس و قت کن کو زند کی کا تاج مانیتا اور سب بحات یا قمدیل کر اُس سهر میں دانل ہوں گئے ۔ چن نچہ جوامیا ندار و گ أس سے ہملے مربشے ہے۔ أنني سبت یہ مکھا گیا۔ اگر جدان سب کے مق بس ایمان کے سبب سے چھی گراہی دی گئی تا ہم انہیں و عدہ کی ہوئی چرانے بی اِس ان کے ندا ہے پیش بینی رکے جمارے ہے وقی بہتر چیر بھویرا کی تھی تا کہ وہ جمارے بغیر کا مل نہ کیے جا میں "مع

یہ کیسا شاند رون ہو گا جب سارے زبانوں کے بحت یافتہ و گ مل کرائس

(مكاشفه ۱۵: ۱۵ سے ۱۵ ا ۲ ( ۲ سمی ۱۰ سے ۱ ) ۳ ( عبر انی ۱ ۱ : ۹ سو ۱۰ س)

شہر کے بعد منکوں کے ندر داخل ہونے مسیح ندا کے فرزندوں کو بدی گھریں ہے جانے کے سے دو بارہ آئیں ہے۔ نہیں باتھ ۔ نیس باتھ ہوں تا کہ تمد رے نے بلکہ اس میں رہوں تا کہ تمد رے نے بلکہ اس تھ اس میں ہوں تا کہ تمہیں ایسے ساتھ کے اور کا تا کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو'' ا

وه کسے ظامرہو گا

تری دن کے بعد کے نظاروں کی بیان نبیون نے کیا بعد۔ '' آسمان اِس طرح مرک کی جس طرح مرک گیا جس طرح مرک گیا جس طرح مرک گیا جس طرح مرک بیا اور مرک بیا '' و اینی البنی جگہ ہے اور مرک بیا '' و اینی جگہ ہے اور مرکب بیا '' و اینی بیا نے بیا نے بیا نے بیا نے بیا ہے بیا ہو کہ بیا نے بیا ہو کہ بی

بھر ۱۱۰ رے نبوات و ہندے کی آمد کا جلال و نیو میں ظاہر ہوگا '۔'' ابن آدم کا نشون اس ن برد کھائی بیٹس می اورابین آدم کا نشون اس ن برد کھائی دیگا اور زمین کی ساری قویس چھاتی بیٹس می اورابین آدم کو برئی تدرت اور جوال کے ساتھ آسون کے بادیوں پر آئے دیکھیں می اوروہ نرسنگے کی برئی واز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو جیسجے پی سا

البیرین نے کاہ کی تو کیا دیکھت ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اُس بادل پر آوم زاد
کی مانند کوئی ببنی ہے ۔ جس کے سر پر سونے کا تاج اور اِ تقابی تیر، درانتی ہے ۔
بیر یک اور فرشے نے مقدس سے نکل کرائس بادل پر ببیٹی ہوئے سے برٹری اوا نہ
کے ساتھ بار کرند کہ اپنی درائتی جوا کر کاٹ کیونکہ کاٹے کاو قت آگیا ہے اِس
لیے کہ زبین کی فصل بہت بک گئی " ہم

را ۔ ب بازوں کی تیامت اور زندہ را ست بازوں کا اُٹھایا ہا نہ کا سے بی جائے گی۔
کا نے کاو آت کی باروں نے کارگندم نداوند کے نحروار میں جمع کی جائے گی۔
''دم سب آونہیں سوان گے گار سب بدر جراییں کے اوریہ ایک دم میں ایک بل

یں پہھلا نرسنگا پھونگے ہی ہوگا کیونگدنر۔ نگا پھونگا جانے اور مردے غیر نونی جائے ہیں اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے "ا آوہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اُس کے برگرزیدوں کو بھیجے گا اور وہ اُس کے برگرزیدوں کو بعیجے گا اور وہ اُس کے برگرزیدوں کو بعیجے گا اور وہ اُس کے برگرزیدوں کو بعرام ہے تمان مرے تیک جھ کر بنگے " استیانی دہم ہم نے فداوند کے کورم کے مطبق کینے ہیں کہم ہوزندہ ایس اور فداوند کے کورم کے مطبق کینے ہیں کہم ہوزندہ ایس اور فداوند کور آسمان آنے تیک باقی رہیں گے کیونکہ فداوند کور آسمان سے اُس و قت لکا راور مقرب فرضتے کی او نرسنانی دیگی اور ند کا نرسنگی ہونگ اُس کے نور بھے تو سیح میں مولے ہوئے جی اُنھیں کے اور پھر ہم ہوزندہ باقی ہونگ اُن کے ساتھ بادلوں پر اٹھا کے بائیس گے تا کہ ہوا ہی ند وند کی استقبال کریں اور بیس طرح ہمیشہ فداوند کے ساتھ رہیں گے ۔ پس تم رہ ن با توں سے ایک دوس کو تسلی دیا کرو " سا

جب ندا کا زیدگا پیونگا جا ایگا اور مقرب فرشنے کی آواز موئے ہوئے مقدسوں کو ایس کے اور زند 8 راست باز دونی است سے بلا میگی توراست باز دونی است سے غیر نونی و ست میں شخصل ہوجا لیس کے تعسب کے سب و فرشنوں کی حف مت میں ایسے نبوات و مندے کے میں منتقل ہوجا لیس کے تعسب کے سب و فرشنوں کی حف میں ایسے نبوات و مندے کے میں جھے اس اسمانی مکانوں میں داخل ہونگے جنہیں اس اے فدا کے شہریں تیار کیا ہے و

شريروں کي بلاکت

اِس آنے والے بادش ہی جبیل عظمت کے سائے کوئی کن ہ تھی رہیں سکت کیونکہ یہ بات سے ہے کہ ہم را فد بھسم کرنے والی گئے ہے ، اب وہ ابنی رحمت کے دن بر اس شخص کے دل سے گناہ کو بھسم کردٹا یا گاج یہان کے وسیعے فضل کے شخت کے باس آتا ہے ۔ یکن اُس دن سب ناناسب گناہ گار اپنے گنا ہوں سمیت بھسم جو جائیں گے ،

ا (اکریتی ۵: ادو ۱۵) ۲ (منی ۲۰: ۳) ۳ (۱ مستیکی ۱) د ا

یہ وہ رو زعصیم ہے جس کی بیشین کوئی نوب بیناوں اور نہیوں نے کی تھی۔ اب ہم اُس کابیان بھی غورسے ہراھیں کہ جب سیح کو جلال میں آھے ہوئے یہ نبحات، یا فنہ و سے دیکھیں گئے تو اُن ہرک اثر ہوگا۔ کیونکہ اُس دن کی و هشت ہو، ری آگا ہی کے سات ہا کہ ہم اپنے نبحات دہندہ کے ہر محبت فضل میں بن ہیں ،

زمین کے بادش ہ اور امر اور فوجی سرداراور ، نداراور زور آور اور تر ماند م اور آزاد ہو اور کو اور ہیں اور اور جن ول یں جا چھے اور ہو اور جن ول سے کسے نکے کہم پر گر ہر واور ہیں اُسکی نفر سے جو شمت پر ہیں معد ہوا ہے ور برے کے نفسب سے چھپ و ، کیر مکہ اُنکے نفسب کاروز عظیم آبنی اب کون معہر سکن ہے '' جس جلا کے ذریعہ راست با رغیر نونی ہو جائے جی وہی جلال اُن وگوں کے لیے جو مسین کی نبحت کرد کر نے جیں ایک جسم کرنے والی آگ ہے ، '' اُس وقت وہ ہے دین نوسر ہوگا جے ندا و ند ہو عاہد مند کی چونک سے بلاک ور اپنی آ دکی تجل سے نیست کریگا '' م

جب ندا و ندیس علی این زبر وست فرشتوں کے ساتھ آگ کے شعبوں یں اُن سے اِنتھام نیسے کے ساتھ آگ کے شعبوں یں اُن سے ا اِنتھام نیسے کے سے آسمان سے قاہر ہو گا جو فدا کو نہیں جانے اور دور رے فدا و ند سوع مسیح کی انجیل کو نہیں ہانے وہ ابدی بلا کت کی رزایا ایس گے اور فداوند کی حفوری اور اُسکے قدرت کے بعل سے فن ہو یا ایس گے ، سا

#### إنساني تار-يخ كاكمال

یوں مسیح کی دوسری آمر کے و قت راست بازمر دوں کی قب مت و قوع میں آسکی ، اوراست بازمر دوں کی قب مت و قوع میں آسکی ، اوراست بازرزند دیسر بالیس کے اور شریر ہالک ہونگے میکن شریر مردوں کی آیاں مت اسمی میں نہ آمیمی ،

ا ( مكاشفه ۱ : ۱ ا سے ۱۱) و ( ۱ مستمع ۱ : ۱ ) و ( ۱ مستمع ۱ : ۲ سے ۱۹ )

ر سب روک آسه فی شهرین جرایک به ارس نک مه صنت کرین کے اور اُسی و جو اُسی کوئی اِسی آباد نہ ہوگا ور اُسی عصصی بن زمین و بران اور سنسان رہی کی ۔ وہ اِسی کوئی اِسی آباد نہ ہوگا ور اُسی بھوگا۔ بیشیطان کو فوٹ ناک آید تاہے۔ دو آیا میوں بی سے بھی آیا میت و راست بازوں کی ہے اور پھر شر بروں کی جس کے بارے بی یہ واکر آباہے۔

ا'وہ اُسکے ساقہ جزار برس تمک بادش بھی کریں گے اور بہت تک سرار برس اُدر سے ہو اُسے باقی مردے زندہ نہ ہوسے ۔ بھی آب میت بھی ہے۔ میارک اور مقدس بادر سے وہ بھی آبال مردے پر شریک ہو آبالوں پردوری وقت کا بھو اِنسی رنبیس آ اُسی مندر سی میت بھی ہوں کے برشریروں کی آبال میت واقع بی آ اُسی اور شدا کا شہر بی مورت کا بھو اِنسی براہ بھی اور فراک شہر بھی مقدس شہر نیا پروشم ندا کی طرف سے آبال کی آبال میں دو سری موت ہے۔ جس کے بعد کوئی سے نظیس کے اور ایسی برا بائیں گے بھی دو سری موت ہے۔ جس کے بعد کوئی آبامت نہیں ،

#### اب مقبولیت کاو قت ہے

( コニペ:ア・ルニなー)

ا اور اور اور است و اور کے ساتھ متی جنی ہے جو اِس بہنام کو مان کر فدا کی بادئی ہت ہیں وافل ہونے کی کوشش کرتے تھے ،

ایک رات شاہی نانی کے و آفت پرش اوف و یار نے ایک ختاب مافن آون سے وجھ کر ہنٹنگ وال کی شامزادی میں ہے ۔ اُس نے مھارت سے یہ جو ب وب المرے خیال میں وہ کمیں اپنے بعکار ہوں کے ساتھ وہ ما ایک رہی ہوگی ہو وہی علم شامز وے نے ساتھ وہ ما ایک رہی ہوئی ہونی ان اور نانی میں ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی کون کودامن بامرنے پرفونی ہون کا اُس و وہ نانی اُس و اُن کا میں اور نانی اُس و اُن کا میں سے بڑا اِنعام ہوگی،



'' بنی زمین میں بھیر یا۔ جبتها اور برا اِ کھیے 'ربینئے اور نتھا بچھ اُن کی بیش روی کریج ''



"اور بر فرشینے نے مجھے بلور کی طرح محکمتا ہوا "ب دیات کا ایک دریا و کھایا " ا

باب

### أس وجين كا أيوالازمان

امن کی زمین

بانس کے نروع بیس نے آسان اور اپنی زمین کا بیان بایاب تا ہے ، ناق نے انسی کا بل نبق کب انسان بھی ہے گئا ہ تھا۔ باغ عدن کے وسطیس جو زندگی کا در با الکت تھا اس کی رسائی تھی ۔ اِس باغ عدن بین ہے ایک دریا الکت تھا جس کے زندگی بشت بانی زمین پر بھتے تھے (دیکھو بیدائش کی کتا ہا و ۲ با ہا) برابل کے آحریس بھی ایک نے اسمان و اپنی زمین کا اور راستیا زوجے گنا ہا اسان کا ذکر آتا ہے جس کی زندگی کے درخت تک رسائی ہے جو عدن کے بیچوں بیج اسان کو زندگی ہے جو عدن کے بیچوں بیج اسان کی درخت تک رسائی ہے جو عدن کے بیچوں بیج

ما شد ہے۔ ۲

ا ( - كا شقر ۲ ا تا ( مكانف ا ۲ باب )



ふいいいのに المراس مين ان دو آف روں کے ، بین ہو ہزار برس کا منظر صائل ہے جس میں گن و کے ساتھ منگ و بدل کا بیان ہے اِس میں انسان کے گنا و میں گرف ، باغ مدن وطن کے کنوں ایس کے اس ترین کو دانمدار کر دیا اور کھوٹ باخ میں کو دانمدار کر دیا اور گندوں کو دانمدار کر دیا اور گند و اور نعم ورموت کو دا کر ہے جو سبھوں میں چیس گنا۔

منا و اور نعم ورموت کو دا کر ہے جو سبھوں میں چیس گنا۔

مخال گذشدہ

یکن جب سے گناہ کا سایہ زین پر پراا۔ اُس و آت سے اِس تاریکی س نور کی نبعاع بھی منطنے گئی ۔ گساہ سنے جو بر بادی وٹھائی اُس میں سے ایک برم بھی کمندہ ظاہر ہوا ہ

الهامي كتاب ہے يسوع كي تعوير مقوں ميں تھينجي جس مے اسان كو سحال كرك اور عوني بولى مكومت أودو باره عاصل كرك كے في اسان كى بلدلى . آ اِس سے اُس اسے و ہے جہان کوجس کا ذکر جم کرنے ہیں فرستوں کے تا بع ہمیں کیا۔ ہلکہ کسی ہے کسی موقع پریہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو نوأس کا نہا رتامے یا وم زاد کیاہے ، او اُس برنے ہ کرتاہے - اوے اُسے وسسوں سے بچھ می تم کیا۔ اور اے اُس پر جلال و عات کا تاج رکھ اور اپنے ہوں کے کاموں پر أسے اِحدید ریسٹ ، او نے سب چیز ہیں تا بع کر کے اُس کے ہاؤں سے کر دی ہیں ہیں جس صورت میں اُس نے سب جیزنے مانس کے تائع کردیں تو اُس نے کوئی جیزا ا اسی نہ جھوڈری ہو اُس کے تا وہ نہ کی ہو۔ ندر مم اب تک سب چیرایس اُس کے ناوع ؟ . را به ملاحظ المرتبر أسكو و يهم عن جن جوفر تسنو ل سے جمعے ہی کمریر آب به العنی یسوع کو ا تعیک جس جگر آوم نے غراش کھائی اورزر بین لی مکومت کو بعو ویا اسی جد ہم سوع وم ثانی کو دیا تھے ہیں کہ اُس نے اسان کی جگہ میکر اس کھا تی ہوتی میر اٹ اُو پھر حاصل کیا ۔ اِسی و جہ سے نئی زمن ور انسان کی ہے گناہی کی جس حات

ا (عرانی :: ۵ سے ۹)



عروس يونكا ورايت シーショ シューション کا ذکر با ابل لے بیٹے دو بابوں یں ہواتھ اُس کوبالبل کے اُنجی دو بابوں یں دہرایا ہے اُنجی کی دو بابوں یں دہرایا ہے اہم ملال کی اعلی بھر بلوری کے ساتھ - ندا کی علی تبحویرا اور ارا دہ بلورا ہوا ۔ برایا ہوری کے ساتھ - ندا کی علی تبحویرا اور ارا دہ بلورا ہونہ ریادہ نوریا مخصصی یا آمہ مر دوعورت ریادہ نوریا مخصصی یا آمہ مر دوعورت میں ہو جائے گی ا

اسے معرض انتوایس اول دیا- ندائی تبحویز کے عمل میں آئے کے سے ہم ہرارسل
اسے معرض انتوایس اول دیا- ندائی تبحویز کے عمل میں آئے کے سے ہم ہرارسل
ام عصد کیا ہوتا ہے ہم انسانی ناریخ کو قدیم - وسٹی اور جال میں تقسیم کرسکتے ہیں- بیکن
سمان کی زندگی میں ایک ہزارسال رات کے یک پہر کی مانند ہیں اور اسمان کے
نزد مک یہ چھ پہر نعم اور کھوے ہوؤں کی بی نئی کی ایمک راٹ کے ہراہر ہیں ،
سمان جو چھ دے سکتا تھا اس نے دیا اور یہام محدودانغام علی کیا- اور سارے
سمان کو یہ کام کرنا ہرا اور شتوں کے بارے میں یہ کھا ہے '' کیا وہ سب فد متگرا ر

تم شدہ طومت کو پھر حاصل کرنا بنیے جہان آسمان میں چمک رہے جی وہ خدا کا جلاں ظاہر کرتے جیں ۔ یہی زمین بھی جو کھو ٹی "نمی ۔ رسکی روشنمی تاریک ہو "نمی ۔ ندا کی کامل طاقت کے والر سے سے یہ بھڑی گئی ہ

سب ند گداریا آیا تا کہ اِسے واجو ندا سے اور واپس مطر جو فرانے اس زبین کے فیق ہونے پر شا دیائے ہی نے تھے جب صبح کے ستارے بل کر گاتے تھے اور سرے بنی بنا فوشی کے امرے مارتے تھے ۔ وہ پھر ایسی ہی فوشی منامیں گے جب فید وند اینو ل کو واپس لائے گا ورید زبین بعنت سے منحسی یا سے گی اور فداکے کا مل جوال کے سافھ ور نشاں عام میں پھر چھنے گئے گی .

ا (عبر نی ۱:۳۰)

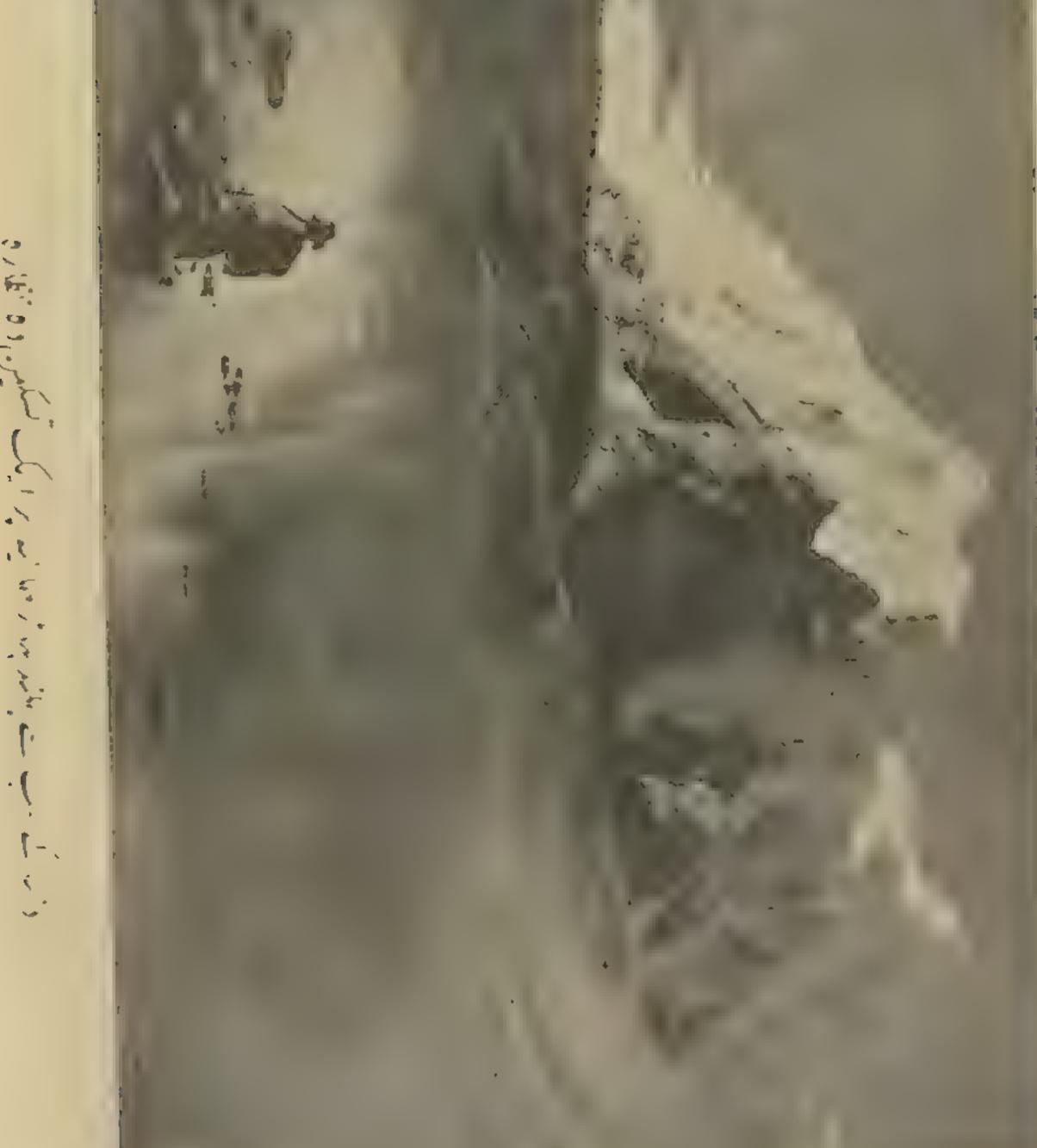

ما يد ، ايك سكين ده علاده

مسن نه صدف کھی ہے ہوئے انسان کو منحلسی دینیا ہے ۔ باکدی اِس کھی کی ہوئی از بین کو بھی منحلسی دینیا ہے۔ اُس نے فر الا نصا کہ ایس اوم کھوئے ہو وں کو دھوندنے اور مجات دینے ایا ا

ان و کر نے سے انسان نے نہ صرف اپنی رستب زی ورزند کی کھووی بسکه اپنی حکومت بھی ، شروع میں انسان سرری زمین پر کو مت رکعت بعد ، جبیب که از و رفیس نے کہ بحد اور بادش و گھا کے کا ول پر عکومت بخشی انساو و زمین کا عمر اور بادش و نہیں نہیں جب وہ شعف نے کے بعضد سے میں بعض کی و آس نے اپنی حکومت و شمن کے سپر وکر وی اور یوں اپنے شہیں اپنے و شمن کے تھرف میں وے و با مین مسبح کے وسیعے سے بھر بحل ہو گی ایک تدیم نبی نے بہ فر مایا تھا آتو اے گئے کے برج اور صبحوں کی بمنی کے نبیعے تبھو پر ہے آئے گی ۔ جنی کلی سلھنات بال یروشہم کی بیٹھی کی بادشا ہت ہی

وعدے کی أميد

نبی زین اس ابری میرات کاو عده معض ایسان کے وسیعے ابری زندگی کاو عده نبیس بلکه

نبی زین اس ابری میرات کاو عده ہے یہ نبی کی اُس بھو ہز کی شکیل ہے جب
اُس نے اِس جہ ن کوا سان کاوطن ہونے کے نا بنایا تھا۔ اُس کاوہ ست رہ تعالی اور ہوا کے سامنے جمکا جب وہ باغ عدن سے نکل کر اِس نه نی جس ن میں ابت

یمی و عدہ ابراہ مسے تھا آیہ و عدہ کروہ و نیا کاوارث ہوگا تھیہ ایسی و نبر کا و عدہ اُنے تھا ہو کہ و عدہ اُنے و عدہ کروں کہ نہ ہو گا تھیہ ایسی و نبر کا ہو اور کی جبھے میراث بلک تدم رافعے نہ جہ ہو موجو دہ مات میں ہے کہوں کہ ند سے براہ م کو آئیجھ میراث بلک قدم رافعے کی جبھی رس میں بلکہ نہ دی تا ہو کو در بر ہو مراس کو منتقر و اُم بدوار نہ تھا کہ اس اُن ہو اور ور در باہ مراس کو منتقر و اُم بدوار نہ تھا کہ اس اُن ہو اور ور در باہ مراس کو منتقر و اُم بدوار نہ تھا کہ اس اُن ہو اور ور در باہ مراس کا در بر باہ مراس کو منتقر و اُم بدوار نہ تھا کہ باس اُن ہو اُن اُن کہ بین میں بین میں بین کا در باہ مراس کا در باہ مراس کو منتقر و اُم بدوار نہ تھا کہ باس اُن کا در باہ مراس کا منتقر در باہ مراس کا در باہ کر باہ در باہ مراس کا در باہ در باہ مراس کو کر باہ کا در باہ مراس کا در باہ کر باہ در باہ مراس کا در باہ کر باہ کر باہ در باہ مراس کا در باہ کر ب

۱ ( و تو ۱۵ ۱ : ۱۰ ۱ ) - ( پید نش ۱ : ۲ - ) س ( نر زور ۱ : ۲ ) سر امسکه سند ) د ( روم بول سه: ۱۳۰۰ ) ۲ ( اعمال ـ : ۵ )



مد ندران کو روشی

اس کی اُمید کے بارے میں بالبل میں یہ مکھا ہے 'ابسان ہی ہے اُس نے وعدہ کے اُ ہوئے ملک میں اِس حرح مسافرا نہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے ۔ ۔ ۔ کبونکہ وہ اُمی پالہ ارسہر کا اُمیہ وارتھ جس کامعی راور بنا نے والا فدا ہے ا ابراہم ایسانہ اروں کا باب نے ایروشلم ورنئی زمین میں بدی میراث بانے کا منتظرتھ جس کاوعدہ اُس سے اور اُسکی اولا سے ہوا تھا۔ اور سارے ابسانہ اروں کو وہاں ہی میراث سے گی۔ ''اگرتم مسیح کے ہو تو اِبراہیم کی نسل اوروعدے کے ، مطابق وارث ہو'' ۲

ر بور نویس مکھن ہے ''علیم زمین کے وارث ہونگے '' سا۔مسیح نے اِسی و عدیے کو دہرایا۔''مبارک ہیں وہ جو علیم ہیں کیمونکہ وہ 'ربین کے وارث ہونگے '' ہم 'نگی زمین اور نبایروشلم

سیعی ہ ابھی کی معرفت فدا و ند نے فرا یا تھا کہ ار میں المی ہو کر نبجات یا فتہ وگوں کا وطن ہو گئے: - دیکھویں نیے آسمان ا ور نبی رہیں کو بسرا کر ما ہوں اور جو آگے تھے اُن کا بھر ذکر نہ ہوگا اور وہ فہ طریس پھر نہ آئیس کے ۵ جب سرا کی گئے سے گن ہ اور گد ہ گور بلاک ہو نئے آو یہ ارین مگھل کرائیس رو زروزاں کے وزریعہ صاف کی مالے گی۔ اِسی دن کے بارے یں اِجرس رسول نے یہ کھا تھا: - ''جس یں آسمان مالے گی۔ اِسی دن کے بارے یں اِجرس رسول نے یہ کھا تھا: - ''جس یں آسمان اُسی و عدے کے موا نق ہم نے آسمان و انتی زمین کا اِنتظار کرتے ہیں جن بس راستیان میں ایکن استان و انتی زمین کا اِنتظار کرتے ہیں جن بس راستیان میں استی ہے 1

اگر جہ یہ جہ ری عقل کی رسائی سے پرے ہے تو بھی یہ سیج ہے ، نبی ت ، فت و گوں کی زندگی انٹی بدی میراث یں ویسی جی تقیمی جو گی جیسی کہ اب اِس جہ ن بیں ہے ۔ 'وہ گر بن نیس کے ور اُن یس ، سیس نے وہ تا کسن ن کا نیس ۔ ور اُن کے میروے کھر ایس کے اور یسانہ ہوگا کہ وہ بن نیس اور دوسرا ہے ۔ بہیری ور بھیر اُ میروے کھر ایس کے اور شیر بہر بیس کی ، نند تھ س کھا سے گا یکن سانب ہو ہے اور کی نید تھ س کھا ہو وہ میرے سارے بقدس بی از پر دکھنے دیس کے اور براک نے کر منگے مون کے اور براک نے کر منگے مدا وائد فرما تا ہے ''۔ ۲

کل زمین باغ عدن کے فردوس کی مانند ہوگی جیسا کہ فد نے شروع یں اُس کو بنایا ہا اور جفتہ بہ جذر اور ، ہب و نبی ت یا ننہ و گٹ اُس مقدس شہریں ند کے دو الجلال شخت کے گئے عبدوت کے ہے جا جا فعہ ہوا کریس گئے ،

ا (مكاشفه ۱ تا است ۵ ) ۲ (لنعياه ۱ تا ۱ مكاشفه

'بس طرح سے نیے اسمان و نئی زمین جویں بنوانگا میرے حضور تا کم رہیں گے اُسی طرح ممہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا خدا و ندفر اتا ہے اور ابسا ہو گا کہ ایک نے چاندسے دو سرے تک اور ایک سبت سے دو سرے نگ سارے بشرعبا دت کے لیے میرے حضور آئیں گے خداوندفر اتا ہے ۔ ا

مقدسوں کے ایدی وطن کی شان

جیسے با ابیل کے پیلے ''بابوں یہ زیمن کی آصلی کا ل حات کا ذکر ہے واپے ہی پہنے دو بابوں یہ اُس زیمن کے جوال کا بیان ہے جب وہ نئی بین جائے گی اور پورانی شہر ہوگی جسکی دیواریں۔ شب کی ہونگی اور پھا ٹمک موتی کے اور برہ کے شخت سے آب دیات کی ندی بہتی ہوگی ہو بلور کی طرح صاف و شفاف ہوگی اور اُس ندی کے دونوں کنیار وں پر زندگی کا کھن درخت ہوگا اور سب سے برٹھ کر اور سب کے اور برہ اور بروع ہوگا ''بادشاہ اپنے حسن یم ''۔ جسکے بغیراُ س جوکو کو نے مربع شہر یم کوئی شان شوکت نہ ہوگی ''کیونکہ فدا کے طال نے اُسے روشن کر رکھ ہے اور برہ اُسکی روشنی ہے ''۔ یکن جیس نکھا ہے ''جو تعمیس فدانے اپنے بیار کرنے والوں کے اُسکی روشنی ہے ''۔ یکن جیس نکھا ہے ''جو تعمیس فدانے اپنے بیار کرنے والوں کے اُسکی روشنی ہے ''۔ یکن جیس نکھا ہے ''جو تعمیس فدانے اپنے بیار کرنے والوں کے اُس یہ رکر رکھی جی اور برہ اور نہ کا نوں نے سنیس اور نہ کسی کے دل میں آئیس ۔ ۲

صدیوں سے و مدو نئے فرزند اُس شہر کی طرف سفر کررہے ہیں جسکی بنیا دیس ہیں اور جسکا بنے و الا فدا ہے اور اُنہوں نے اِ فرار کیا کہ وہ زبین پرمس فراور پر دیسی شعے ۔ جونکہ وہ راستب زی کی راہ پر چسے رہے ۔ اگر چہ بعض او تات راستے ہیں مشکلات بھی آئے ۔ یکن اُس نورا نی شہر کا نظارہ جمیشہ اُنئے مد ظرتھا ۔ اور جب موت کاو تت ایا نوا نکی آنکھیں اُس دن پر مگی تھیں جب کہ مسیح آئے گا تا کہ آبشوں کو یروشلم میں لے جائے جسے وہ او پر تیمار کررہ تھا ۔

ا (نسعیه و ۲۶:۶۶ و ۲۳) ۲ ( ا کرشهی ۶:۸)



ندا وندمسی ہر ایک کو وعوت ویتا ہے کہ وہ ابدی میراث میں نریک ہواور وہ ہمیں یقین دلانا ہے کہ اُنہیں آخر تک بچانے کی اُسے قدرت ہے جو اُسکے وسیلے فدا کے ہاں جو تے ہیں۔ وہ ہرایک شخص کے دل کے دروا زے برکھٹکھٹا تاہے اورا ندر آناجا ہن ہے تاکہ وہ سارے گن ہ کودور کرے اور ہر ایک جان کو آسمانی وطن کے لئے تیار کرے و

اوراً س مفدس کا جلال بھی ہم کو دعوت دے رہا ہے۔ "روح اور دلس کیتے ہیں کہ آ۔ اور جسنت ہو وہ کیے ۔ اور جسنت ہوں کہ آ۔ اور جسنت ہوں اور جسنت ہوں کہ آ۔ اور جسنت ہوں کہ آب ہوں کہ گواہی دیت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیشک میں جلا آ نے والا ہوں۔ اے فداو ندیسوع آ'

(استاه ما تا ۲۰ ا ۱ (استاه ۱۰ ا مناه ۱۰ ا مناه ۱۰ ا ا مناه ۱۰ ا



برنش ایند فارن با سل سوسامی مد بک - لندن



باب ۲۱

# وه كام جويجاريان الحالي

بت او گسیمی کرب بنید سئے ہیں ۔ یکن زندہ کاب صرف آسمان کا فدا ہی لاء سکت ہے جو زندگی کی جسسہ ہے '' فداکا کارم زندہ اور تالم ہے '' ایا مبل فد کا زندہ کار ندہ ک

اس كامصنف قدا ب

بالبل نرین (۱۶) کتاب برمشمل ہے جنہیں بندرہ سوسال کے عوصے بن مختین اوگر سفے مکھ تو بھی یہ ایک کتاب ہے کیونکہ اِس کے صفحوں بی سے ایک بی او از سارے نرانوں میں او تی رہی - سپر جن صاحب انبیہویں صدی بیں شکاسان کے مشہور وینی معموں بیں سے گرزے ہیں - انہوں نے اِس کتاب کا جو شجر بہ کیا اُسکی نسبت انہوں نے یہ فر ایا :—

ا ( الشرس ا: ۲۲ )

ا المار المار المار المار المحتفظ المول المحتفظ المار المعلوم الموتا ہے كہ إس ميں سے المك آواز الم المحتفظ الم المحتفظ الم المحتفظ الم المحتفظ الم المحتفظ الم المحتفظ المرك المحتفظة المحتفظة

یہ قا درمطیق کی آوازہ ہے۔ دیگر مذا ہب کی مقد میں کتا ہوں سے یہ بہت مختلف ہے

کیونکہ اُن کتابوں میں انسان فدا کی نسبت کچھ بتار ہا ہے۔ لیکن با ابل نریف میں
فداانسان سے کام کررہ ہے۔ اِن دونوں میں زمین و اسم ن کا فرق ہے۔ با ابل میں
یہ ذکر نہیں کہ انسان تاریکی میں فدا کو طشو تناہم تا ہے۔ فدا کے مکاشفہ کی اِس کتب
یہ مرکم کو یہ نظر آنا ہے کہ فدا کا ہاتہ کھوئے ہووں کو بچانے کے لئے آسمان سے اتررہ ہے
اور پر محبت باب کی اواز اپنے بچوں کو بلارہی ہے ہر جگہ اور ہر شخص کو وہ آواز بداتی
ہے۔ دور کان جھکاؤ اور مجھ باس آؤ۔ سنو تا کہ تہماری جان زندہ رہے ''سا

کار م جو صلق کر تا ہے

تعلیم دینے کی نسبت کچھ اور بھی اس کاہم کا فاصر ہے ۔ ہمیں تدرت کے کاہم کی فرورت ہے جو ہمیں گنا ہوں کی معافی کی خبر دے سکے اور مرنے کے بعد آسمان کی طرف کے جاسلے ۔ چین کے ایک مشہور دا ناؤں یں سے منتحیوس (Meencius) نامی نے یہ کہا تھا کہ '' تعلیم سے واتفیت عاصل ہوسکتی ہے لیکن کام کرنے کی قوت نہیں متی '' یکرا تھا کہ '' تعلیم سے واتفیت عاصل ہوسکتی ہے لیکن کام کرنے کی قوت نہیں متی '' اس جلے میں انہوں نے دانائی کو ایک کو زے میں بند کر دیا۔ ہم کو ایسی تعلیم چاہئے جس کے وزیعہ کام کرنے کے لئے اسلی تدرت بل سکے ۔ یہ صرف فدا کے کام میں لل سکتی ہے ۔ مسیح اِن فدا نے کام مراب ہے اسلی تدرت بل سکے ۔ یہ صرف فدا کے کام میں لل سکتی ہے ۔ مسیح اِن فدا نے یہ فر ایا ہے '' زندہ کرنے و الی توروح ہے جسم سے

۱ را مصیس ۱: ۱ م ۱ جرس ۱: ۱ م) ۱ ( بسیاه ۵۵: ۱۰ ) ا

کچون ندہ نہیں۔ جو باتیں یں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں ا فداکی باتیں زندہ باتیں ہیں - ابتدایی فدانے کہا ' اُجالا ہو' اور فورا تاریکی بس سے اُج لا نکل آیا۔ جو کلمہ فدانے فر بایا اُس یں قدرت تھی - فداو ندنے کہا '' زمین تھاس اُگ ہے اور زمیں پر گھاس کا فرش بچھ گیا۔ اُن سارے دنوں میں جو رمین بیدا ہو رہی تھی قوت فرقہ اُس کلمہ میں تھی جو اُس نے فر بایا۔ فداو ندکے کلام سے اسمان ہے اور اُن کے سارے اشکر اُس کے منہ کے وم سے '' تا '' اُس نے کیا اور وہ ہو گیا۔ اُس نے فر بایا اور وہ بر پا ہوا " س

ای ہی جب کہمی یہ کارم تعلیم و بتا ہے تو قوت ف هد اُس کلام میں ہو تی ہے اور جو لوگ اُس تعلیم کو قبول کر لیسے ہیں توجو روحیں خطاوں اور گنا ہوں میں مردہ تھیں اُن میں وہ اپند اثر کرنے مگنی ہے۔ گناہ گارشخص کو یہ ضرورت ہے کہ وہ روحانی طور پر از رہونو بید ابویہ ہم جانتے ہیں کیونکہ تقریباً دو ہزارسال گرزے مسیح ابن فدانے اِس زمین پرفدمت کے ایام میں ایک شخص کو جو نبحت کے طریقے کی تلاش کر تا تھا یہ کہا۔ ''س تم سے سے سے سے کو کانا ہوں کہ جب تک کوئی نے سرے سے بیدانہ ہو وہ فداکی یا وشاہت کو و مکھ نہیں سکتا ''م

اور فدا کا کارم (یعنی با مبل جو آسمان سے آئی ) جب ایمان سے قبول کہا جائے تو منی پیدائش جو '' او پر سے " ہے عمل میں آئی ہے - چنا نچہ با مبل کے تکھنے والوں میں سے ایک نے پر کانی سے ایک نے وسلے جو سے ایک نے پر کھا '' ہم شمم نانی سے نہیں - بلکہ غیر نانی سے فدا کی کلام کے وسلے جو زندہ اور قائم ہے نے سرے سے بیدا ہو کے ہیں " ۵

کام جو یاطن میں تاثیر کرتاہے

ندا کے کارم سے نہ صرف سیا جنم مات ہے ۔ جس کے دربعد ایماند ارسی انسان بن

؛ (یوخت ۲:۳۴) ۲ ( زبورسام: ۲ ) ۲ ( زبورسام: ۹ ) ۲ ( یوختا ۳:۳۳) ۵ ( ۱ پطرس ۱:۳۳۱ ) جاتا ہے۔ گذشتہ گن ہ معاف ہو جاتے ہیں اور باطن میں نیب دل پیدا ہو جاتے بلکہ
وہ کنام آدمی کو نیم محدوق بناتا ہے اور جوابیا ندارول ہے اُس کا مطابعہ کرتا اور اُسے
پیار کرتا ہے ۔ اُسکی زندگی میں ایسی نوت پیدا کر دیتا ہے جو خود آدمی میں نہ تھی۔
قدیم شہر تعسلینے کے جو یون نی جو ل کی طرف سے جٹ کر خدا کی طرف ہو ہا کہ وہ
زندہ اور حقیقی ندا کی پرسنس کریں دوہزارسال گرزے ہوئوں رسول نے اُن کی
نسبت یہ کمھاتھا '' اِس واسطے جم بھی بلا نانے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا بینام
ہماری معرفت میں رے باس بنہا اور م نے اُسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بھکہ جیسا
حقیقت میں ہے۔ خدا کا کلام جان کر قبول کیا اور وہ تم میں جو اہمان لے آئے ہو تا ثیر
عقیقت میں ہے۔ خدا کا کلام جان کر قبول کیا اور وہ تم میں جو اہمان لے آئے ہو تا ثیر

یہ کارم خو دباطن میں انر کرتا ہے۔ اور اِس کا اثر کارگرہوتہ ہے۔ اگر ہا بہل گھر
میں ہو اور اُس کو نہ کوئی پڑھے نہ یہ رکر ہے واُس میں کوئی ہددو کی طاقت نہیں اُ میکن خدا کاو عدہ ہے کہ جسم دل سے اُس کی اوا زسنیگا اور اُس کے کازم سے کاپنے اُ گا تو وہ اپنی قدرت کی روح کے وسیلے اُس کے اندر ہے گا۔ خو دخد او ند سوع نے
ہمیں بتایا کہ اِس کازم کی قدرت کارا نرکیا ہے جس کے وسیلے سے وہ ایسا ندار کے دل میں
اثر کرتا ہے '' اگر کوئی مجھ سے معبت رکھے تو وہ میرے کازم برعمل کر یکا اور میر آباب
اُس کے معبت رکھیگا اور ہم اُسکے باس آئیں گے اور اُسکے ساتھ سکونت کریں گے'' ما
اُس کے معبت رکھیگا اور ہم اُسکے باس آئیں گے اور اُسکے ساتھ سکونت کریں گے'' ما
اُس کی معبت رکھیگا اور ہم اُسکے باس آئیں گے اور اُسکے ساتھ سکونت کریں گے'' ما
اُس کی میں کہ وہ نے اور قبول کرنے سے انہی تعدرت زندگی میں
اُول بی ہو بی تا ہے اور فنوہ ت میں اور آدمی خدا کے ہرایک ملم کی اِطاعت کرنے بک ماتا ہے ،
اُس اور آدمی خدا کے ہرایک ملم کی اِطاعت کرنے بک ماتا ہے ،

جب مسیح اِس زین پر ایا تا کہ جمارے نہوے کے سے اِس جسم میں زندی بسر

ا ( العسيسك ١ : ١١) ٢ ( يوت ١١ : ١١)

مسیح نے حق کے نوشتوں ہی ہیں بناہ لی - بس با بال دشمن کے حملے کے و قت و شال کا کام دیتی ہے - جیسے فداو ندیسوع نے نوشتوں کا مطالعہ کیا - اور اُسکے الفاظ کواہتے دل میں جعیبار کھا تاکہ آزبائش کے و قت مقابلہ کرسکے - اِسی طرح ہر مسیحی آدمی کو چا ہئے کہ فدا کے باک کلام کا مطالعہ کرے اور سوچا کرے تاکہ اُسکی بند و نفیحت گناہ کی طرف آزبائش کے مقابلے میں اُسکے عامی و درگار ہوں - چنا نچہ زبور فولیت ناہ کی طرف آزبائش کے مقابلے میں اُسکے عامی و درگار ہوں - چنا نچہ زبور فولیس نے یہ لکھا۔ ''میں نے تیرے کلام کواہت دل کے بیچ جھپا لیا تاکہ میں تیرا گناہ نہ کو وں ''سا نبیوں کا بنی طریقہ تھا - اور جمارے نبونہ مسیح کا بنی طریقہ تھا - اور جمارا ہونا چا ہئے .

زند کی کی رونی

فداکاکلام روح کے لئے روز مرہ کی خوراک ہے - چنانجہ لکھا ہے۔ " آدمی صرف روئی سے نہیں بلکہ ہر بات ہے جو فدا کے منہ سے نگلتی ہے - بینار ہیگا " ہم اکثر وں کا یہ تبحر بہ ہے کہ بعض ضرو ری کا موں کی وجہ سے آدمی سارا دن کام یں لگار ہتا ہے اور کھا نا کھا نا بعول جاتا ہے اور اُسے اِس فاقے کا خیال بھی نہیں آتالیکن عنو ٹری دیر بعد کر وری محسوس ہونے لگتی ہے - اور بدن کی طاقت کھٹ

ا ( او حناه: ۱۹ ا) ۲ (متی ۲: اسے ۱۱) ۳ ( زبور ۱۹:۱۱) ۲ (متی ۲ : ۲)

جاتی ہے اِس تکلیف کی و جہ صاف ظاہر ہے۔ روٹی نہیں کھائی گئی اور بدن اپنی طاقت ہجال کیا جا ہتا ہے۔ ویسے ہی روحانی زندگی کے لئے فدا کے کلام کی فوراک در کارہے۔ فداکی 'فہرایک بات' یں زندگی ہے۔ قدیم نہیوں یں ہے ایک نبی اور بادشاہ حفرت داؤد نے فدا کے کلام کا یہ ہجر بہ کیا کہ وہ شمد بلکہ شمد کے جھے ہے زیادہ شیرین تھا) جیسے شمد کے جھے کے زیادہ شیرین تھا) جیسے شمد کے جھے کے الٹ جی نیکوں سے زیادہ شیرین تھا) جیسے شمد کے جھے کے الٹ جانے ہے اس کے فانے کھل جانے ہیں اور شمد کے قطرے نہیں لگتے ہیں فیسک۔ الٹ جانے سے اُس کے فانے کھل جانے ہیں اور شمد کے قطرے نہیں اور زندگی ہے بر ہے۔ اسی طرح فدا و ندکی ہرایک بات اُس روح کے لئے شیرینی اور زندگی سے بر ہے۔ وہ مقدس نوشنوں برگہ ران کرتی ہے ،

كل نوع انسان كے ليے كتاب

بائبل ہر ربان میں انسان کے دل سے متکام ہے ۔ ہر ملک اور ہر توم میں صدیوں سے یہ نابت ہوتا بلا آیا ہے کہ اُسے زندگی بدل و النے اور ہتر بنانے کی تدرت ماصل ہے ۔ اِس امر کے متعلق کہ بائبل کل نوع انسان سے متکلم ہے وا کثر ہینری وان و الک (Dr. Henry Van Dyke) نے یہ لکھا تھا ۔ ''یہ مشرق میں بیدا ہوئی مشرقی صورت اور خیالات کالباس بنا۔ اب وہ ساری و نیایس جلتی میں بیدا ہوئی مشرقی صورت اور خیالات کالباس بنا۔ اب وہ ساری و نیایس جلتی حد دیگرے ملکوں میں دافل ہوتی ہے اور اُس کے اپنے عزیر ہر جگہ اُس کو طبح ہیں وہ سینکروں زیا نوں کے دریعے آدمی کے دل سے کلام کرتی ہے ۔ وہ معلوں میں دافل ہوتی ہے تاکہ بادشا ہوں کو یہ سائے کہ وہ فدا تعالے اُنے فادم ہیں اور جھو نیز اوں یس جا کروہ دہقانوں کو ۔ بقین دلاتی ہے کہ وہ فدا کے فرز ند ہیں ۔ بیج بڑی ہی تھی اور جیرت سے اِس کی کمانیاں سنے ہیں ۔ اور دانا لوگ اُن کو زندگی کی تعلیل سمجھ کرغور کرتے ہیں۔ کمانیاں سنے ہیں ۔ اور دانا لوگ اُن کو زندگی کی تعلیل سمجھ کرغور کرتے ہیں۔ خطرے کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ اس و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ امن و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ اس و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ اس و صلح کا کلام ہے ۔ مصیبت کے و قت کے لئے یہ اس و صلح کا کلام ہے ۔ مصیب کے و قت کے لئے یہ اس و صلح کا کلام ہے ۔ مصیب کے و قت کے لئے یہ اس و صلح کا کلام ہے ۔ مصیب کے و قت کے لئے یہ اس و صلح کا کلام ہے ۔ مصیب کے و قت کے لئے یہ کی سے سائے کی کلام کی سے سیب کے و قت کے لئے یہ کی سے سیب کی کی سے سیب کی کی سے سیب کے و قت کے لئے ہیں کی سے سیب کی کی سے سیب کے کی سیب کی کی کی سے س

<sup>(1.:19/1)1</sup> 

تسل کا کلام ہے۔ تاریکی کی ساعت کے لئے یہ روشنی کا کلام ہے۔ اِسکی باتیں لوگوں کے مجمعوں یں سنائی جاتی ہیں اور اِسکی تصبحتیں بیاسوں کے کام آتی ہیں۔ دانا اور مغرو رواسکی آگاہی سن کر کا نبیع ہیں لیکن زخمی اور تا بہوں کے لئے اسکی آوازالسی ہے جیسی بال کی اواز ... اسی بڑی بڑی بڑی با تیں زیادہ قیمتی ہوئی جاتی جاتی ہیں جس شعص نے اِس کلام کاخزانہ جاتی ہیں جس شعص نے اِس کلام کاخزانہ بالیاوہ شخص نویب یا مفلس نہیں ہو سکتا۔ جب زمین کا نظارہ تاریک ہوجاتا بالیاوہ شخص نویب یا مفلس نہیں ہو سکتا۔ جب زمین کا نظارہ تاریک ہوجاتا اورجاتری کا نیارہ تا ہوہ وہ درتا ہیں اور جاتی کا نیا ہوتا ہے تو وہ درتا ہیں دوا ایس ہوتا ہے تو وہ درتا ہیں دوا ہے باتھ ہی مقدس نوشتوں کو بطور عصا و جھر میں گے۔ اِس بروانہ را ہواری دوا ہوں اور رفیقوں کو فدا ما نظ کہتا ہے کہ ہم جور میں گے۔ اِس بروانہ را ہواری سے ہو کر دہ اُس سنسان در سے ہیں سے گزرتا ہے جو تاریکی ہیں سے ہو کر دہ اُس سنسان در سے ہیں سے گزرتا ہے جو تاریکی ہیں سے ہو کر دہ اُس سنسان در سے ہیں سے گزرتا ہے جو تاریکی ہیں سے ہو کر دہ اُس سنسان در سے ہیں سے گزرتا ہے جو تاریکی ہیں سے ہو کر دہ اُس سنسان در سے ہیں ہو کر دہ اُس سنسان در سے ہو کر دہ اُس بینجتا ہے '' (The Century Magazine)

تمام شـد



